

اکیس جلیل القرر تابعین ا حیات اور کارنام

> نَاشِيدُ رَانَ اِنْ اِلْمَالِيَّةِ اللَّالِيَّةِ اللَّالِيَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلِيِّةِ اللَّ

#### جمله حقوق محفوظ ہیں۔

نام كتاب :- سيرة التابعين م

مسؤ تف: مولانا محدعب دُالزمن صاحب مطابرتي حيدرآبادي

مصرحه وهاميوري قاسمي

كستا بست: معدرسيع الزهن بن مجوب الزهن مجنوري قاسي

اهستهتام: مافظ فيض الرَّمن مرواني

مسعدًا وين: حافظ وكرالة عن الرحاني

طباعت المستعيب برنرس، چابك مواران درمى علا

تعداد: ایک بزادایک سور

فتيهَت: تورويح

رَ إِنْ اللَّهِ اللَّ

تزتبًا بِيٰ عَصَٰكِسِيْ

## فهرست عيوا المسيرة التابين

| صفحه  | ١٣٠                                                          | صف   | است                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| 104   | سير <u>ت</u><br>۱۰:-۱۱م طاؤس بن کيسان م                      | 4    | تعارف<br>چون مرورزان کی مطالح زلان می <sup>رو</sup>             |
| 141   | اا به حضرت القاسم بن فحدًا بي بحريظ                          |      | حضرت مولانا الوالحسن على لحسن لندوئ                             |
| المرا | میرس <u>ت</u><br>۱۲: ۱ مام حسس ن بھری دج                     | ۵    | تعتديم                                                          |
| 7.7   | سیرس <u>۔</u><br>۱۲۰- امام محمد بن نسسیرین رم                | 11"  | سيري <u> </u>                                                   |
| YIA   | سیرت<br>۱۹۲۷ مام عطار بن ابی رباح <sup>دم</sup>              | 49   | ۲ به مام ابومشلم الخولاني رم                                    |
| 724   | سیر <u>۔</u><br>۱۵: قاضی ایاس بن معاوی <sup>رم</sup>         | 4    | سیرست<br>۳:- امام ربیع بن ختیمرم                                |
| 124   | سيرت                                                         | li . | سیرت امام علقه بن فتیرام<br>این اور امام اسود بن یزیرام         |
| 449   | سیرس <u>۔</u><br>۱۷ در امام ربیعه الرائے رم                  |      | سير <u>ت</u><br>٥:- قاضى شريع بن الحارث م                       |
| 110   | ميرست                                                        | 1    | میرس <u>ت</u><br>۲۰ <i>د حضرت عرو</i> ة بن الزبیر <sup>وم</sup> |
| ٣٠١   | سیرس <u>۔</u><br>۱۹ بر امام سیمان بن میران اعش <sup>رح</sup> | 1.14 | مير <u>ت</u><br>٤: امام سعيد بن المسينب                         |
| , WII | ميرت عامر بن عبدالله التميي                                  | 144  | ۸: - امام سيد بن جبير م                                         |
| 441   | سیرس <del>ت</del><br>۲۱: ستگاه النجامشی <sup>م</sup>         | ١٢٢  | سير <u>ت</u><br>9: الم عامر بن شراحيل الشعبي                    |

مولنا محد عبد الرحن حما المعنى مولنا محد عبد الرحن حما المحد عبد المحصوصي في تعارف وي يك مقد المردب معنى المردب وي المردب وي

## الواين كاليدوي

بعد حمد وصلوٰة :۔

حضرت مولندا عبد الرحمان بن احرسترلیف صاحب جدر آبادی سے میں بخوبی واقف بول ا مولندا علوم دینی واسلامی سے فاشل ہیں جنوبی بند کے دینی علی حلقوں میں آپ کی بیش بہا خدمات دہی ہیں مولندا نے بندوستان کے مختلف اداروں سے استفاد ہ کیا ہے۔ آخریں ہراسہ مظاہر علوم صلح سہارنپور (بوبی) سے علوم دینید کی تحصیل کی اور اصول دین علم مشریعت میں اعلیٰ سندیں جا کہ بستے مسل علم کے بعد جامعہ نظامیہ حیدر آباد میں تقریباً پندرہ سال درق تدریب کے خدمات انجام دی ہیں ۔ اسلحے علا و مولئنا موصوف نے عامتہ السلمین کی تعلیم و تربیت کی بانب مجی خصوصی توجہ دی ۔ اس السلے میں اہل علم حضرات کیلئے مجلس علمیۃ "کی تاسیس رکھی جس کا دینی وظمی حلقوں میں اثر رہا ہے۔

چونکه مولئنا توصید وسنت سے داعی وعلمبروار سفے اپنے شہر میں اہل بدعت کی خالفتوں سے دو چار ہوگئے۔ اسی سال موصوف نے فرایف کی خوائی تی اور ان کی خوائی تی سے کر کچھ عرصد انہی مقابات مقدّسہ میں رہ کرعلمی و دمنی فدمت انجام دیں، چاسنچر انہیں اس مقصد سے حصول کے لئے تعاون کی ضرورت ہے۔

مجعے اس بات سے توشی ہوگی کرمولسا کے مقصد کی تکیل ہو۔ اِس بارے یں جو بھی اِن کے میں جو بھی اِن کے میں جو بھی اِن کا مشکر گذار رہوں گا۔

والستسالم كتبُ الفقيرا لى السُّر ابوالحسن على ألحسنى الندوى

> مكّة الكّرسيــ ۳رصفرسش**وت**اليج



بنی نوع انسان کے لئے اسلام نے جو کوستورجیات دیاہے وہ کم وعل کا مجوعہ ہے۔ اسلام میں علم کا ہے علی اور عمل کا ہے علمی سے کوئی تعلق ہیں۔ علم وعمل کے اسس اجتماع سے "کوستورجیات" نے سیمیل پائی ہے۔ اسی کستورجیات کا کامل و مکسل نمونہ رسول الٹر صلے الٹر علیہ وسستم کی

فراتِ اقد*سے۔* 

حیاتِ انسانی کے جننے بھی اعلیٰ نمونے ہوسکتے تھے وہ سب اُسپ کی فاتِ افدس میں جمع ہو گئے اور قیامت کک آپ کی حیاتِ طیبہ کو 'اُنسوہ حَسَنہ'' متسمار دیا گیا۔

فَصَدَوَاتُ مَرَيِّئُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ-

رمول الله صلّے الله علیہ وسمّ کے" اُسوّہ حَسنہ" کی بیروی پیں صحابُہ کرام شنے بقدر استعداد حصّہ باکر اکس کا ل محسل نمونے کے (صلّے اللّٰه علیہ وکستم) اَمین ومحافظ مستراریائے۔

میمراسی آمانت کوانھوں نے "تابینِ عظام" تک بہنچایا اور تابین صارت نے تبع تا بعین کے حوالہ کیا۔ تبع تابعین کے اس مقدس طبقہ نے اِسلام کے اِس سی تورجیات پھوچاردانگ عالم منتقل کر دیا۔

وَنَجَزَاهُمُ مُهُا مِنْهُ عَنَّا وَعَنْ سَآيْتِ إِلَّهُ مُسْلِمِينَ جَزَاءً مَّ وَفُورًا.

صُّحابُ کرام م ، تابعین عظام اور تنبع تابعین حضرات کے وجودِ بامسعود سے اسلام . کے تین زریں دور وجود میں اُئے۔

دُور صَحَابِهُ، دُورِ تا بعينٌ ، دُورِ تبع تا بعينٌ . اسلام کی معرانے کال کے یہ بین اُدوار بیں جن پر اسلام کی عظیم عمارت دُائم وقائم ہو تئی ۔ قرآن کریم نے ان تینوں اُدوار کی ٹرٹ دوہا بیت اور اِن <u>ک</u>ے صَلاح وفلاح کی شہاوت دے دی۔ سورة التوبركي أيت تمبن لرين اس كى مراحت مِنتى ہے وَإِنسَابِهُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُعَاجِدِيْنَ وَالْاَ نُصِّابِهِ وَالَّيْنِ مِنْنَ الَّهَبِّحُوْهُ مُهِ بِاحْسَانِ ثَرَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ وَمَضْوُا عَنْهُ وَ اعَلَّا لَهُ وَجَنَّتِ تَجُرِئُ تَحْتَهَا الْا نُهْرُخُلِلِ يُنَ فِينُهَا آجَدًا ذُلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمِ (اللَّهِ) سورة التوبرات سا-ترجمه براورجوم اجرتين اورانقار ايمان لافي يسابق ومقدم بي اور جن ہوگوں نے نیک کرداری میں ان کی پیروی کی انٹران سب سے راضی ہوا اوروہ سب انڈرسے راضی ہوگئے۔ اورا لٹرنے اُن سے لئے اسے باغ تیاد کرر کھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہررہی ہول گی ، ان باغات میں یہ نوگ ہمیت ہمیت رہیں گے، یہی بولی کامیابی ہے۔ نرکورہ آبیت میں سابقین اوّلین (مہاجرین وانصار) کی بی*روی کرنے وا*لے وہی بوگ ہیں جنہیں آج " تا بعین کرام "سے مام سے یا دکیاجا تا ہے. بعنی محالہ کر**ا** کی پیروی کرنے وائے ۔ ائس لحاظ سے" تا بعین کرام" اسلام کا وہ مقدّس طبقہ قرار با باہم جنھوں نے رسول الٹیر صلے الٹرعلیہ وسلم کی تعلیمات وہدایات اور آپ کے اصحاب کی على وعلى وراتت كوعام مسلمانون يك بهيجايا-اس طبقے کے چنداسمار قابل ذکر ہیں۔

#### ان متبع تابعین کے چنداسمار گرامی قابلِ ذکر ہیں۔ تقبع کا بعث ن

ابرامام رَجَار بن حِوْهُ المتوفى سلام بهرام قَتَّادَهُ المتوفى المتوف

ان سبحضرات نے اسلام اور سلمانوں کی الیسی ایسی ضرمات انجام دی ہیں جن کی مثال سے و نیا کا ہر ندہ سب خالی خالی نظر آ تاہے، اور جن کے کارنا کر جہات کو تاریخ نے اکس حزم واحتیاط سے محفوظ کر دیا ہے کہ آن وہ ایک کھی کتا ہا گی حیثیت سے پڑھی پڑھائی جاتی ہیں۔

حَنَوُرَا مِنْ فَصَوْرَ مُعَمِّوُ مَا هُمُ وَا زُوَا حُهُمَّةٍ

نبی کریم سلے الٹرعکیہ وستم نے بھی ان تینوں قدسی صفات، ہوایت یا فتہ طبقات کی حصوصیت سے نشاند ہی شنسرکائی ہے اور اِن برابی سندنو کشنودی کا بھی اظہاد کیا ہے۔

عَن عَبُنِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٌ أَنَّكَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ أُمَّتِي أَكْنِ يُنَ يَكُنُونِي ثُمَّةً الَّيْ يُنِّي يَكُونَهُمْ مُشَكِّرًا لِكُونَ يَعَنَظُ مَكُونَ فَعَدْد الْخ (مسلم شريف ن ي كتاب الفلماك) لمرحمه وحضرت عبرالتربن مسعودة فرات بين دمول الشرصة الشر علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اُمّت کے وہ لوگ ہمایت یافتہ ہیں تجو ميريم زمانهين (يعنى صحابر كرام م)

بصرور اوگ میں جو اِن کے ہم زمانہ ہیں۔ (یعنی تابعین)

مِهْروه نوگ بس جوان کے ہم زمان ہیں ( یعنی تبع تابعین)۔ دوسرى روايت ميں يه الفاظ أي-

خَهُوُالَنَّاسِ قَرُنِيُ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمُ ثُمَّ الَّذِينَ كَيْلُوْنَكُمُدُ الْحُ (مُسلم شريف ج كَاب الفَفائل)

تر حمیہ درسب سے بہتراوگ میرے زمانے کے ہیں (صحابہ کرام م) بھے۔روہ لوگ جو ان سے متصل ہیں (تا بعین کرام) مچمروہ لوگ جو اُن سسے

متصل ہیں (تیبع تا بعین)۔ .

مسلمانوں کے بہتینوں طبقات اینے زمانے کے باعث خیروبرکت اور برایت یافته وفلاح یاب ہیں۔ اہلِ اسلام کوانہی حضرات کی *خیرو برکت ، مرس*ف و ہرایت سے روحانی وادی فتوحات حاصل ہوئی ہیں۔

بركوره بالا دوبون حديثون كعلاوه ايك يسرى حديث بهي إن تسيول طبقات (صحابَهُ كَرَامِ مُ ، تا بعينَ عظام، تبعَ تابعين ) كم برأيت يافته بونے اورصرابط مقيم برقائم ودائم رسن كي تصديق كرتي سي.

عَنْ رَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدُدِيُ ثَالَ سَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَكَءَ يَأْتِئَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغُذُوْفِنَا مٌ مِّنَ النَّاسِ غَيْقَالُ لَهُ غُفِيكُمُ مَا ثَنْ رَّأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُونَ نَعَرُفَيُفُتَحُ لَهُمُدُ.

ثُمُّ كَيْ فَكُوْ فِنَا مُ مِنْ التَّاسِ فَيُعَالُ كَهُ مُ فِيكُمُ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمَ فَيُفْتَحُ لَهُمْ .

تُحَرَّ يَغُونُ وَفِي كُمُّ مِينَ النَّاسِ فَيْقَالُ لَهُ مُ هَلُ فِي كُنُومَ مَنَ مَنَ مَنَ مَعُ أَى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صَلِّحَ اللهُ عَلَيهِ وَمَسَلَّمَة ؟ فَيَقُولُونَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صَلْحَ اللهُ عَلَيهِ وَمَسَلَّمَة ؟ فَيَقُولُونَ

ذَحَدُ فَيُفَتَ مَ لَهُدُ. (مُسلم جزر عَ كَابِ الفَفَال)
ثر حجمه به حفرت البُرسعيد فدرئ فرات بين كدرسول الشرصة الشرعليه وسلم فارست وفراي برايك زماذ ايسا بهى آئ گاجس بين ايك جماعت جهاد كرك، آن سے بگوچها جلئ گاكيا تم مين كوئي ايسا مخص بهى جه سندرسول الشرصة الشرعليه و لم كودي ها بود؟ (يعنى جائ) وه كيس كه مان موجود بين (اسكى بركت سے) انعيس فتح دى جائے گاكه تم مين كوئى ايسا نفس بي بحث اور جاءت جها دكر ہے گا، آن سے بگوچها جلئ گاكه تم مين كوئى ايسا نفس بي بحث بين كوئى وي ايسا نفس بي بحث في اس شخص كودي ها به وجس في حائى دسول ايسا نخص بيم مين موجود بين (اسكى بركت سے) مخيس فتح دى جائے گا دري ها بي ايسا نخص بيم مين موجود بين (اسكى بركت سے) مخيس فتح دى جائے گا دري ها بين موجود بين (اسكى بركت سے) مخيس فتح دى جائے گا ۔

چنا پخہ واقعہ یہی ہے کہ اسلام کی بہلی اور دوسری نصف صدی ہجری میں جن جن معر*کوں میں صحابہ کر*ام<sup>ن</sup> یا تا بعین عظام اور آخر میں تبع تا بعی*ن حضرا*ت نے شرکت کی ہے تاریخ شہاوت دیتی ہے کہوہ معرکے تتوفیصد استلام کی سربلندى كافرىيه بنعابي ية تينوں جماعتيں (صحابُر كرام من، تا بعين عظام، تبع تا بعين حضرات) الشر کے ہاں وہ بسندیدہ وجوب افراد قرار بائے کہ جن کی نه صرف تعلیمات و کردار بلکہ انکا وجود بحى مخلوق خداكو دنياكى سرفراذى اور اقتدارس بمكناركياس اوراسلامى سلطنت کے حرود کووسیع تر بھی۔ ٱللهُ عَمَّر نَفَتَ لَكَ حَسَنَا يَعِهِ عَوَارُفَعُ دَسَكِا يَعِمُ. ان سب حضرات کامشترک اور اہم کارنامہ قرآن وحدیث کی حفا ظت اُس کی اشاعت و تبلیغ تھی۔ اگر اِن بزرگوٰں نے جا نکاہ مصابَب ومُتعن اُت بر واشت نه كرك رسول الشريصة الشرعليه وسلم كى أسسعظيم المانت كومحفوظ نه كيا بهوتا توآج اسلام كاعلى وعملى وامن وتكرمذا بهب كى طرح خالى خالى ربهتار أج إسلامي تارزخ كاليك اوني طائب علم اينا سَراُونِياكنة ببالكَّيْرُونِ کے سادے فراہ میس کو یہ چیلنج کرسکتا ہے۔ مع اسلام سے علاوہ کیا کوئی ایسا مذہب بھی ہے جس کے بانی ورہنما کی محمل سيرت وصورت اورتعلمات ومرايات يوري مستند فرائع سے ہميں جواب نه پیملے ملااورندآ کندہ ملیگا، چیلنج کوئی جدید بہیں م<sub>یم</sub>ردَور میں کیا گیا اور آ وَوريس كياجات كا-ٱوَلَيْكَ (بَائِنُ فَجِئُنِي بِمِنْثِلِهِمَ إذاجمعتنا باجرير المتجامخ

ة بتاين عَصْكِسِين یہ اعزاز دہرتری صرف اور صرف اسلام کوحاصل رہی ہے۔ اسلام سے ان مخلص خرصت گزاروں پر الت دن الشرکی رختیں و برکتیں نا زل ہوں انھوں نے دسول السرصلة الله عليه وستم كى سيرت، صورت تعليمات و ہمایات، اخلاق واطوار کی ایک ایک ادا کوجس تفصیل کے ساتھ جمع کیا ہے کہ اب دسول الترصلے الترعليہ ولتم كى حياتِ طيب كاكوئي گوشہ ، كوئى عمل پردة خفا میں نہ رہا، گوبا دسول الٹرصلے الٹرعلیہ وستم کی ساری زندگی ایک کھیلی کتاب ہے جوعالم کے تمام انسانوں کو دعوت عل دیے رہی ہے۔ زیرِمطالعہ کماب سیڑے التا بعین "اسی طبقہ تا بعین کے اکیس افراد کی سوائح حیات بزمشتمل ہے جن کی ساری زندگی سُرا پاعلم وعمل، دعوت و شبکیغ جدوجهد، ایناروقربانی بین وقف تمی. كوسطن يه كى گئے ہے كە كماب بيس ان نفوس قدرسيد كى ذاتى سيرت وكر دار کے علاوہ ان کی عظیم خدمات کا بھی مجھے ندکرہ واضح ہوجائے تاکہ اہل خدمات مترعیہ کے لئے اِنکی خدمات "مشعل راہ" ٹابت ہوں۔ آین تم آین وَحَاذُ لِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَذِ بِيُرْدِ خادمم الكثاب والشنة عبدُ الرحمٰن عفرائه كالجحرم الحرام تتنكا ليع سيشنبه جده (سودی عربیه)



## حضرت اولس بن عامرالقرني

تعارف بد اوس قرنی ملک من کے باشندے عہدنبوت میں موجود سے ایک نہیں موجود سے ایک اللہ سے مشروف نہ ہوسکے ، نبی کریم سے اللہ علیہ وسلے ، نبی کریم سے اللہ علیہ وسلے ، نبی کریم سے اللہ علیہ وسلے ، اللہ سے معلوم ہوا کہ وہ آپ برا بمان لاچکے ہیں اور آپ کی زیادت کے لئے ہے جین ہیں لیکن چند مجبود ہوں کے باعث آپ کی ملاقات سے معذور ہیں ۔

حضرت اُویس قرنی نے اپنی زندگی اسی تمثّا وخوا ہمٹس میں گزار دی، اِنکا جسم اگرجہ بین بیں تھا لیکن رُوح مدینہ پاک کی گلیوں میں رواں دواں را کرتی تھی ۔ نبی کریم صلّے الٹرعلیہ وسلم کواُویس قرنی سے خصوصی تعلق تھا آہٹ نے ایک

ون حضرت عريض التوعن سع فراياً:

"کے عربہ قبید مراد (بمن) کا ایک خص جس کا نام اُولیں ہے۔ بمن کی املاد کے ساتھ تمہارے پاس آئے گا، اس کے جسم پر برس کے داع ہیں سب دمٹ چکے ہوں گے صرف درہم برابرا کی واغ باقی بوگا، اس کی ماں باحیات ہے وہ اُس کی دل وجان سے خدمت کرتا ہے وہ جب کسی بات پرقسم کھا تاہے تو الشرقعالیٰ اسس کی بات پوری کردیتے ہیں ،اگر تمکواکس کی دُعالینی ہوتو صرور دُعا کروالینا۔" (مسلم شریف نے عاب فضائل اولین القرق) سیدنا عرفاروق رضی الشرعنہ اس محقیقت متنظر سے

سیدنا عرفاروں رضی الندعنہ اس محقیقت مطر سے سے جمعیت منظر رہے۔ نبی کریم صلے الند علیہ وستم کی وفات ہوگئی، خلافت صدیق سنجی گزر گئی کسیکن وہ اديس بن حام القرنى حقيقتِ مُنتظرًا بهي تك ظاهرنه بهو في حتى كه خلافتِ فارد في كازمانه ٱلكيا-ایک دن ملک یمن سے فوجی امراد آئی جس میں مال واسباب کے عسکاوہ مجاہرین کی ایک بڑی جماعت بھی ت*ھی سیندنا عرفاروق شنے اس* قافل*این حفر*ت أويس بموياليار يُوجِها،آپ كانام أوس بن عام رسيع؟ جواب ملا، جي إن إسي أولين مون -يوجها، كياآب كى والده باحيات بي ؟ جوأب ويا، چي پاپ! ﴿ إِن دو يا توں كے بعد حضرت عمرضى النَّدعن ﴿ مَنْ حَرْمايا ، اسے اُولِينٌ رسول اللَّهُ صلے الله رعلیه وسلم فے تمہارے بارے بیں مجدسے فرمایا تھا: اُسے عراض تمہارے باس ملک بمن کی مرد کے ساتھ قبیلہ قرن کا ایک شخص اؤس بن عامر نامی ائے گاجس کے جسم بربرس کے داع ہوں کے عرف ایک دائ درہم برابر باقی ہے باقی سب صاف ہو گئے ہوں گے،اسس کی اُل باحیات ہو گی جس کے ساتھ وہ احسان ونسکی کرتا ہوگا، جب وہ کسی بات برالتر کی قسم کھا آیا ے توالٹرتعالی اس کی قسم پوری کردیتے ہیں <del>۔</del> مجھرآت نے ارمثا دفر آیا: " اے عرف اگر تم اکس کے معالے مغفرت لینا چاہو تو ضرور دیما کروالینا اور لیرے لئے بھی دُعاکروانا۔" سيّدنا عرضة يتفعيل بيان كرك حضرت أويس سع كذارس كى كرآب میری منفرت کے کئے دعا فرمائیں۔ حضرت أوبس من فيريول الشرصلة الشرعليه وستم اورحضرت عراض كي الت وُعاکی۔

اویس بن عامرانقرنی<sup>رو</sup> ە بىلانى <u>ئەھىتىسى</u>نى اس کے بعد حضرت عرض نے دریا فت کیا اب کہاں کا قصدہے ؟ فرمایا شهر کوفه جاناہے۔ حضرت عرضے فرمایا، میں آپ کی ضروریات زندگی کی تکمیل کے لئے حاكم كوفه كوبكه ويتا مول گهوه تحميل مرديا كرے ؟ حضرت اُوس سے فرمایا ، نہیں نہیں ، اس کی ضرورت نہیں مجھ کو عام مسلمانون می طرح رمنایسندک مین خوداینا گزاره کرلون گار اس واقعہ کے دوسرے سال شہر کوفہ کا ایک امیر شخص جے کے لئے آیا حضرت عرض نے سیدنا اُؤنیں جے بارے میں دریافت کیا کروہ کیسے ہیں ؟ اس سيحص في كها وه نهايت منكرستي وعزبت كي حالت بي بي، عام سلانون سے دُور ایک بوسیدہ مکان میں رہتے ہیں، گوئنٹرنشینی اور تُزلت پسندی نحییں مرغوب ہے کسی سے نہ ملاقات کرتے ہیں اورز کسی کو ملاقات کا موقعہ دیتے ہیں ان حَالات بِس لُوكِ يَسِي الْرَبِي الْرَبِي عَافِل إِسِ -حضرت عرضنه اس امير شخص ہے رسول الله صلّے الله عليه وسلّم كاوہ ارست د نقل کیا جو آیٹ نے حضرت اُولیس کے بارے میں فرمایا تھا۔ چنا پخرده شخص حب وه والبیس هوا تواوّلین فرصت میں حضرت اُوںیں قرنی م سے ملاقات کی اور اسیف لئے دعا کروائی، حضرت اولیں سے فرمایا جناب آپ ابھی تازہ تازہ ایک مقدس مفرسے ارسے ہیں آپ میرے لئے وعاکریں؟ اسس کے بعد حضرت اُولیس شنے یو چھا کیا تم نے عمرالفاروق مسسے ملاقات کی ۶

ت کی ؟ اس نے کہا جی ہاں! اورکہاکہ انھوں نے آبیہ کوسلام بھی کہاہے۔ اس گفتگو کے بعد صفرت اوس نے زونوں کیلئے منفرت کی دعاکی۔ (مسلم جزر مے باب فضائل آوہیں القرنی )

### چنداور *حفرات سے م*لاقات بہ

حضرت اُولیسن آب کواہل ونیاسے وُورر کھنے کے لئے بہایت خستا کا کرتے اکثر حصر بدن ڈھانی کے لئے کہڑا تک نہ ہوتا تھا۔ بعض لوگ انھیں فقیر سمجھکر کپڑا دیدیتے اور دیگر بعض منجلے اِن کا مذاق اُڑاتے اوراً نھیں پریٹ ن کرتے ہر زانے میں غافلوں ، جا ہوں کا یہی حال رہاہی ، اولیا رائٹر ، ی کیا انہیار علیم السّلام بھی ان جاہلوں سے دوجار ہوئے ہیں۔ اِنھیں یا گل ، مجنوں ، ویوانہ ساحر، وغیرہ جیسے خبیت عنوانات سے یاد کیا ہے۔ خود بھی محوم رہے دوسروں کو ساحر، وغیرہ جیسے خبیت عنوانات سے یاد کیا ہے۔ خود بھی محوم رہے دوسروں کو سے محروم رکھا۔ (اَعُودُو ہِاللّٰہِرِمنَ السّنائِدِيمَ)

تحطیرت اُولیس کے ساتھ کھی ایساہی ہُوتا دیا ﴿ صَلَّ مَنْ صَلَّ ) جس کو گراہ ہونا تھا وہ گراہ ہوا۔ لیکن اہلِ نظری نگاہوں سے وہ بھیپ نہ سکے اِن کی شسیم رُوحانیت اہلِ ول لوگوں کو دُور وُور سے کھینے دہی تھی اور اہلِ دل دُنیا میں کم ہی

مواكرتے ميں - وَقَلِينُ أَنْ فِينَ عِبَادِي اللَّهُ مُنْ عِبَادِي اللَّهُ كُوْرِ اللَّهِ

ایسے، ی ایک ابل ول تابعی شیخ میرم بن حیّان نے اپنے چشم ویدواقعات

اہ سنیخ ہرم بن حیّان بھری ہے بارسے میں امام حسن بھری میں جس دن ایکا انقال ہوا وہ سخت ہیں جس دن ایکا انقال ہوا وہ سخت گرم دن تھا، حاضرین تدفین کے دقت گرم سے پرلیشان تھے، قیر جونہی میں سے پرگردی گئ ایک گہرے بادل نے انکی قبر کو گھیر لیا جوقر سے نہ لمبا تھانہ چوڑا، کھنڈ اپانی برساکر دخصت ہوگیا۔

الم مقتاده و محیقے ہیں کہ جس دن اُن کی قبر پر بادل نے پانی برسایا شام تک قبر پرسبزه اُنجراکیا، لیر (پسیراعلام النبلام ی ما مسکتار) الم ذہبی ج

حضرت معنی بن زیادی کیتے ہیں سنتے ہرم بن حیّان کمبی کبھی رَاتوں کو با ہم رِنحلا کرتے اور بلند آواذ سے اس طرح کیا کرتے۔

" مجمع ایست خص پرتعب سے جوجتت کاطائب ہوئیکن ساری دات موتار ہتا ہو، مجھے ایست خص پرتعب ہے جوجت کاطائب ہوئیکن ساری دات موادر دات محرسوتا پڑا دہما ہو۔ (حوالہ ایفیًا)

اويس بن مامر لقرفي منا ، تبارني عَصْنَكِسِنُ بیان کئے ہیں جوحضرت اُولیں کے ساتھ بیش آئے لکھتے ہیں۔ حضرت أوبس كى زبارت و القات كے كئے خركو فركاسفر كيا شہريں ہر حبكہ دریافت کیا کچھ بیتہ نہ چلا،معلوم ہوا کہ وہ شہریں شا ذونا در ہی آیا کرتے ہیں تھے گنام بھی ایسے کہ بہت کم لوگ اُنھیں جانتے ہیں۔ عیخ ہرم بن حیّان کہتے ہیں کہ بیں اِن کی تلاکش میں کئی دن رہا آخر ایک بنبر فرات کے کنارے بہنیا وہاں ایک شخص کو دسکھا کہ نبر کے کنارے وصوکر رہا ہے اور اینے کپڑے وصور اسے چونکہ میں ان کے اوصاف سُن چکا تھا اس لئے بغیر ىسى ترق<u>ە ئىرىم</u>ېچان لىيا، وەكچە يىجە كەرى بىرن، گندى رنىگ، بىرن بىر بال زيادە، سر مونظرها ہوا، کھنی ڈاڑھی، جسم پرمیون کے کبارے، چہرہ میروقارقسم کا، یں آگے برط صااورسلام كيا، الحول نے جواب ديا، بين نے كما أويس مم ير التّرى رحمت ہوکیاحال ہے ؟ فرمایا الشرکاشکرواحسان ہے اجھا ہوں، زندگی کے دن پورے کرر ما موں، لقآررب كا نتظاريد، بس اس دنياسے كھ اورمطلب نہيں۔ اس گفتگو کے درمیان اُن کی خستہ نیستہ حالت پرمیں رویرط ا، مجھے روتا دیکھیکر حضرت أوبين من في فرمايا، ہرم بن حيّان اللّرتهاري مغفرت فركت ميرے بھائى تم ایساکیوں رورہے ہو؟ تمکومیرا پترکس نے دیا؟ یں نے کہا اللہ نے مجھے توفیق دی بس اسی کی ہدایت بر میں یہاں آگیا۔ مضيخ برم بن حيّان كيتي بي كرحضرت أوين حفي ميرانام ليكرخطاب كيا مجھے تعجب وحيرت ببوني كه انصول نے ميرانام اورميرے والد كانام كيوں كرجانا جبكري نے اسے مہلے نہ آپ کو دیکھا ہے اور نہ آپ نے مجھ کو دیکھا ہے۔ میرے سوال پرفٽسرمايا ر مرم بن حیّان ، الله علیم وخیرنے مجھے اطلاع دی ہے جب تمہار سے نفس نے

ادبيس بنءامرا تقرني مَ بَا بِيٰ عَصْكِ مِنْ سرے نفس سے بات کی اس وقت میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا، ا بلِ ایمان ایک دوسرے سے دُورہیں دہتے ، ایما نی دسشہ ایک دوسرے کو پہچان لیتاہے۔ (غالبًا أكس كى دجه به مهوكى كه عالم ارواح مين سب كى رُوعين يجي تھيں وہاں كاتعلق ورسشته ونيايس بمي برقراررا) مشیخ ہرم بن حیّان کہتے ہیں۔ یں نے حضرت اُوٹی*ن ﷺ ورخو*است کی كرآب رسول الترصي الشرعليه وستم كى ايك حديث منادي تأكري يادركون؟ فرمایا، میں دسول الشرصلے الشرعلیہ وسلم کی زیادت نرکرسکا البتہ آی ہے دیکھنے والوں کو دیکھاہمے اور اُن کی محبت یا تی ہے میں نے بھی آپ حضرات کی طرح صيتين مسى بين ليكن بين البينے الئے يه دروازه كھولنان نہيں جاہتا كہ بين محدّث، مفتی، یا قاصٰی بنوں، مجھے خود اپنے نفس کے بہت سے کام کرنے ہیں اُن سے اگر عبدہ برآ ہوجاؤں توغنیمت ہے۔ حضرت أويس قرني كايه جواب منكريس في بيم كذار ش كى كرقران حكيم كى *ى كوئى آيت مشناوي* ـ ميرى اس درخواست پرحفرت أوليس تنفيميرا إحمد پيرما اور أغوذ كالتراتشي الْعَلِيمُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمُ بِرِهُ ها أوراجِانك جِينَ ماركر رو بِرَلِيك بِمِرْسِت مايا میرے رب کا ذکر بلندہے، سبسے سچاکلام ہے سبسے اچھی بات آکس کی ہے۔ اس کے بعد سورہ ص کی آیت کا وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْآرُ صَ وَ مَا بَدْيُنَهُ مَا جَاطِلًا الآية تلاورت كى اورخا مؤش ہوگئے ۔ بکھددیربدفرمایا، ہرم بن حیّان تہارے باب مرحکے، عنقریب تمسکو بھی / ناہیے ۔ سبیدنا آ دم ً اوراُن کی بیوی وفات پاشکتے ، سبیدنا نوح <sup>می</sup>سینرنا ابراہیم خلیل الرحن نے وفات بائی سیدناموسی کلیم الترسیدنا واؤ وخلیفة الشر، سیدنا

اديس بن عام القرني ا ترتباين عڪيٽ عیسی روح انتر (علیهم الشلام) سب نے وفات پائی آخریں سیرنا محدرسول انتر صلے السّٰعلیہ وسلّم بھی رخصت ہوگئے۔ يُهرخليفة المسلمين حضرت ابو بجرصة يق شنه وفات يا ئي، مير يجاني عمرالفافِقُ أ مزر گئے یہ گہکر چینج ماری اور اُن کے لئے دُعاکی اور فرمایا کیا حضرت عمر فرزندہ ہیں؟ يس نے كہا إل عرالفاروق فرندہ ہيں، حضرت اولیں منے انھیں بھر دُعادی، اور فرمایا تھیک ہے میں نے جو کہا ہے وہ وبیدا ہی ہد تم بات محصور ومعلوم ہوگا کہ ہم سب مردہ ہیں، مرنے والوں کوزندہ کہنا کہاں تک درست ہے۔ ارس مے بعد حضرت اولیں نے رسول الٹر صلے الٹرعلیہ وستم پر دروو دیڑھا اور چند دُعائیں پڑھکر فرمایا، ہرم بن حیّان کیّا ہے السّر کی تلاوٹ اور صالحین كى ملاقات وزيارت اَور رسول التر<u>ص</u>لے الترعليہ *وس*تم پرد*ر ووست*لام كى كثرت ميرى وصليت بء یں نے اپنی اور تمہاری اور سب کی موت کی خبردی ہے اس کو ہمیشہ یاد ر کھنا ، موت سے ایک لجے تھی عافل نہ ہونا، واپس جاکراینی جماعت کوخبردارکرنا، ونیامی معتوں پر مغرور نر ہونا، یہ سب آنی جانی والی ہیں جو ختم ہونے والی ہیں ان سے کیا محبہت ؟ کیا رست ته ؟ تھوڑی می دنیا برراضی موکر آخرت کی تیاری کرنا بہت بڑے عالم کی تیاری ہے۔ سرم بن حیّان اب میں تمکورخصت کرتا ہوں اب کے بعدنہ ہی تمکو دیجه سکوں گااور نہتم مجھ کو دیکھ سکو گے، بس میرے لئے دعا کرتے رہنا، میں بجي تمكو بإدر كھوں گا۔ يركه كراكي سمت جلنے ليكے ميں بھي ساتھ ہوليا ليكن وہ انسن پر راضي نہ ہوئے آخریں کھڑے کھڑے درنظر تک انھیں دیکھا بھروہ آنکھوں سے او جھل

<u>اویس بن حام انقرنی ٔ</u> ە تېارىنى ع<del>َىشىنى</del>سىنى سنبیخ ہرم بن حیّان تکہتے ہیں بس یہ ہی میری پہلی اور آخری ملاقات تھی اکسر کے بعد تاحیات تلائش و فکریں رہا لیک کہیں بیتہ نہ چلا۔ علم ظام روعكم بأطن بـ علم طاهر دعم باطن كاعنوان معلوم نهيب كس دور مين اجنبيت وتوحق كاشكار موا اورعوام في است كورز واشارات جيس مبهم غيرواضح مفهومات كابهم يله خيال كيا، حالانكره فيفت إكس سے بالكل مختلف ہے - بات نهايت واضح اور صاف ہم، مختصرعنوان بين يهركها جاسكتاب كه انساني اعضار كي عليم وتربيت كوعلم ظا هر يحبت ہیں ا*ور*قلب ورُوح کی تربیت واصلاح کوعلم باطن کہا جاتا ہے۔ظام روباطن کی اس اصلاح وترببيت پراسلام وايمان كامل ہوجائے ہيں ۔ علم ظاہر کے ماہرین کو علمار وفقہار اور علم باطن کے ماہرین کوشیورخ ومشاکخ كهاجاتا لمع وحضرات تابعين كرام مين مرود وعلوم كي جاسف والے بحشرست رسم ہیں۔ حضرت أوبيس قرني وان على رمين شامل بين جوعلم باطن كےجامع تھے، ليكن وہ دوسر نے علم<sup>یں ع</sup>لم ظاہر *<sup>ہے کئے</sup> اتنی فرصت ہی نہاتے تھے کہ مس*ندِ ارسٹ او وتعليم كوزيزت بخشيل انفول نے خود فرماً یا تھا كہ محبكوبھی رسول الشریصلے اللہ علیہ وسیلم کی احادیث اسی طرح بہنچی ہیں جس طرح آب حضرات کو ملی ہیں لیکن میں مسند درس وافتار پراس کئے بیٹھنا پسند بہیں کر تاکہ مجھ کوٹر کیہ نفس ور ورح کے لئے بهت کھی کرناہے عبادت وریاضت به حضرت آوئیں قرنی شنے راہ ملوک میں بڑے بڑے مجاہدے کئے ہیں اری

اديس بن عام القرقي رَبِّا بِيٰ عَڪُيسِي سارى دات ذكروشغل وعبا دات ميں گذار ويتے، معول يہ تھا كہ ايک شب قيام ميں گزارین، دوسری شب رکوع مین اور تبیسری شب سجده مین، اسی طرح ایک شب وعاد مناجات میں ( یعنی رات کی نما زوں میں ایک رات قراَت قراَن کی کثرے میں دوسرى وسيسرى طويل طويل ركوع وسجوديس صرف بتوس، شیخ ربیع بن ختیم التوفی هاند کا بیان ہے ایک دن میں اُن سے ملنے کے کیا دیکھاکہ وہ فجری نماز کے بعد ذکر و تلاوت میں شخول ہیں میں اس خیال سے کہ ان کی تسبیج و تہلیل میں حارج نہ بنوں انتظار کرنے لگا۔ ظر کا وقت اگیاوه برابراسی مین مشغول رہے، میں واپس ہوگیا۔ دوسرے دن بھی بہی حال یا یابسنے آن کی دعاؤں میں یہ کلات بھی مسنعين "اللى من سونے والى آئكھ اور نر بھرنے والے بریط سے بنا ہ مانگا ہوں " برحال وسيحكرين في كاجو كجه من في دسكها ب اسقدر كافي ب حضرت أوس قرني مجمزت روزه ريحتي افطار كي وقت چند تعجورون پراكتفا كرية، كمانے بينے كاكوئى مستقل نظام نہيں ملا، كب كھاتے، كيا كھاتے ايسى كوئى تفصيلات نهبس مكتنين-ز مروقناعت به زُہدکایہ عالم تھاکرگھربار، سازوساہان، لباس، کھانے پینے کے برتنوں سے بهديث آزادر ما، ايك خسسته بيسته مركان تصاجس مين صروريات زندگي اوراموزانداري كي كوئى چيزمهيًا زمهي گفركيا تصاصرف ايك سبالا وأسرا تها-سيّدنا عربن الخطاب سنة ان كے ساتھ سلوك كرناچا ما ليكن انھوں نے مربار قبول نركيا، لباكس مي صرف دو عليا دري تهي ابني كو دُهو ليت اوراك تعال

اويس بنءامرالقرتي ، تِبَارِني عَ<del>ڪُ</del>سِين مرتے، بعض اوقات *توگوں نے اِنھیں تیم بر ہنہ*حالت میں دیکھاہے. ناواقفوں نے توانکامزاق اُڑایا ، جاننے والے ان کے جسم پر کپڑا ڈالدسیقے ۔ ران کی دُعاوُں میں بعض حضرات نے پر کلات منے ہیں۔ وراہلی میں آپ سے بھوکے جگر اور برہمنہ بدن کی معذرت جا ہما ہوں لبائس جوميرے جسم براورغذا جوميرے ببيٹ ميں ہے اسن کے بیوا میرے ان کھے بھی بہیں" كَوَّالِكُ إِلَّا الْكُلاء آب کی اس مجزو باز حالت بر نظا ہر بین لوگ آب کورکاہ جلتے پر میشان کرتے اور جُمَلہ کیستے ، ایک مرتبہ کپڑا میشرنہ ہونے پرحلقہ ذکرسے غیرحا ضربو گئے ، آپ کے شریک حلقه اُسیر بن جابر می میمه که که ایب بیمار موگئے موں گھر بہنچے اور کہا اُولیس کا السُّرتم بررحم كرے تمنے ہيں كيوں جھوڑويا؟ فرمایا، ایسا بهیں میرے پاس چادر نهیں تھی اکس لئے انہ سکا، پیشنکریں <u>ن</u>ے اینی چا در پرکیشس کی لیکن انھوں نے اسس کو بھی قبول نرکیا ، یں واہیں آگیا۔ شهرکت سے اجتناب بہ حضرت اُوَیس قرنی م تعاضع میا نکساری کی اسس ہخری حد تک بہن<u>ے چکے تھے</u> جس کے بعد اور کوئی حد بہیں، اہلِ دنیاسے میل جول کی قطعًا کہنا کشش نتھی اسس ئے وہ ہراسس موقعہ سے دُوررستے جس ہیں شہرے ونا موری کی بؤ محسوس کرتے سيدنا عرضة باراحاكم كوفهك نام خط لكهاكروه أب كساته حسن سلوك كريس ليكن مضرت أويس في من عبى ايساموقعه ندويا كروه كي ساوك كرسك، اعراد رنے برفرمایا کرتے میں عام مسلمانوں کی طرح رہنا چاہتا ہوں مجھکو میرے 🛭 حال پر جھوڑدو ۔ سَ بَيّا فِي عَدْ اللَّهِ مِن عام القرن الله

آپ کی فطرت لوگوں کے ساتھ خلط ملط کو قطعًا بیب ندنہ کمرتی تھی ہفرورت
کے وقت عوام میں شامل ہوجاتے بھرایسے گم ہوجاتے کہ اجنبی آ دمی کوتلاسٹ کرنی ایرٹرتی، لوگوں کے ہجوم سے گھبراکریکی کئی ون غائب رہے ہیں۔ لیکن آپ کی یہ گوسٹ بینی وعز لت بیسندی زیادہ عرصہ تک قائم ندرہ سکی آپ کی سے میم روحانیت نے خلق خواکو خود اپنی طرف متوجہ کر لیا، زندگی تو بہرصورت ای زین پر گزاد نی تھی ہجوم مت تاقان سے تمہی جوجی ووجا رہوجاتے۔

سٹیخ اُسیر بن جا بڑا کا بیان ہے کہ میرے ایک دوست مجھکوا ویس قرنی ا کے پاس نے گئے۔ اِسس وقت وہ نماز پراہور ہے تھے فراغت کے بعد ہماری از مت میں کرونیاں

جانب متوج ہوئے فرایا: "ایپ لوگوں کاعجیب معاملہ ہے میرے بینچے کیوں لگے ہو؟ میں کیس ضعیف اور نا تواں انسان ہوں، میں بہت سی ضروریات ہی جنویں

میں آپ حضرات کی وجرسے پوری نہیں کرسکتا ،خداکے لئے ایسانہ تحیجئر جھہ کے ایک اوجھ والے محکم اللہ آئے۔ حضرات کو وائٹ ویے "

تَحْيَثُ ، حَمْ كُواكِيلا جَهُورٌ ديكُ ، النَّد أنب حضرات كومايت في

امربالمعروف؛ به

مصرت اُوس قرنی ابنی عرابت بسندی وگوست نشینی کے باوجودام اللمو<sup>ن</sup> ونہی عن المنکر کے فریصنہ سے مجھی خافل نہ ہے اسس کی ادائیگی میں عام لوگ اِن کے دشمن ہو گئے تھے۔

َ سَنْ اِبُوالُانُوصِ کہتے ہیں کہ قبیلہ مُراد کے (یہی قبیلہ حضرت اُوسِ قرنی م کا بھی ہیں) ایک شخص نے حضرت اُوسِ قرنی سے پُوچھا، آپکاکیا حال ہے؟ فرمایا، اچھا ہوں!

بھرائس نے بورچھا لوگوں کا آپیے ساتھ کیا طرز عمل ہے؟

تَا بَبَا نِيْ عَصْكِسِنْ اويس بنءامرالقرقى فرمایا، یه سوال تم استخص سے کرتے ہوجس کو شام کے بعد صبح کااور صبح کے بعدشام کے ملنے کی اُملید تہیں۔ ر شام سے سیے بی المید ہیں۔ میر سے بھائی موت نے کسی شخص کے لئے بھی خوشی ومسرّت کا موقع یا ت*ی نہیں رکھاہے۔* میرے بھائی معرفت اہلی کے بعد سونے چاندی کی کوئی قیمت نہر ہی۔ میر کے بھائی نیک کی تلقین اور بڑائی کی توہین نے کوئی دوست باقی نہ رکھا۔ میرے بھائی دعوت وتبلیغ پر ہوگوں نے ہمکواینا دشمن سمجھ لیاہے۔ ميترك بهائى التركي سمان كايه روته مجهكوت بات كهن سے باز نهيں ركھ سكة جهادفی مبیل الثر:۔ جیسا کرگذشتہ صفحات یں آپ نے پڑھا *ہے حضرت* آوس قرنی <sup>رو</sup> کے طبعى مزان كے لحاظ سے جهاد فی سبیل النیراور امر بالمعروف كا كام بالكَ مختلف تھا لیکن اسلامی عُز لت شینی وگوشہ نشینی کا پیمفہوم قُطعًا نہیں ہے کہ فرائِض و واجبات سے غافلَ ہوجائیں اور رہبا نیت جیسی زندگیٰ بسر کریں ۔ حضرت اُولیس قرنی مهی جها ویس شرکت کا ثبوت اسس روایت میں ملتا ہے جوحضرت عرب کو نبی کر یم صلے الٹرعلیہ وسلم نے وصلیّت فرمائی تھی کہ یمن کی امداد میں اُولین نا می ایک شخص مہو گا جس سے ڈعا کروا لینا۔ <sup>،</sup> یہ پمنی امراد یقینا جہادی مہم کاحصرتھی،اس کے علاوہ محرکہ آذر باتیجان میں مجی انکی مشرکت کانبوت ملاہے۔ (اصابدے عاص<u>الہ</u>) مَانُ کی خدمت :۔ دُنيا وي رشتے نا طوں ہيں حضرت اُو يس قرني مڪي ايک تنہا والدہ تھے ہيں، يہ

اويس بن عام القرقي ا ترقبا بي عَصْنِتُ مِينَ ضعيف وناتوان خاتون تعين إن كي خدمت كووه بهت برسي عبادت وسعاوت خيال کرتے تھے۔ جنانچہ حب تک وہ زندہ رہیں انھیں تنہانہ جھوٹرا اور جج تھی نہ کرسکے اورغالبًا انہی کی وجہسے وہ جمالِ نبوی (<u>ص</u>لّےالٹرعلیہ *وس*تم) کے دیدارِ اق*دنس سے م*ثر شنہ میں نہ ہوئے۔ ٱللَّهُ خُرِّنَفَتِّلُ حَسَنَاتُهُ وَأُمِنْ رُوْعَاتُهُ حضرت أوبس قرنيط اكرجيز ووطبقه صحابرين شامل نهتص ليكن صحابُر كرام أكي ایک بڑی تعداد اُن سے ملاقات وزیارت کالاشتیاق رکھتی تھی خوو نبی کر ایم <u>صلے اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اُوٹیس قرنی حکورہ خیرا</u> لتا بعی*ن "* كالقب عطاكيا اورحضرت عمرضت اينے لئے وُعاكروانے كى نصيحت بجى فرماكى ۔ (منسلم: ع<sup>2</sup> باب الفضائل) اصابہ ج م<u>ام<sup>91</sup> ب</u>رایک روایت حضرت عبدالند بن ابی اوفی <sup>رقب</sup>سے مر*وی ہے* رسول الشرصلة الشرعليه وسلم ارشاد فرمات بيس ميري أمّت كے ايكشخص كي شفاعت سے قبیلہ بنوتمیم کی ایک بڑی تعداد جننت میں جائے گا۔ حضرت حسن بصری می کہتے ہیں کہ اِسٹ شخف سے مُرّاد" حضرت اُولیس قرنی ہوا بن" (حضرت أونين م كاقبيله يهي تها). يه عجيب وعزيب بات ہے كه اوس بن عامر مفيرًا ليّا بعين كے فضائل ومناقب کے باوجود بعض ایسی روایتیں مِلتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اُولیس قرنی مُ نامی كوئى تتخص نهين جس سے إنكا وجود مُشتبه ہوجاتا ہے۔ مثلاً مورخ ابن عرئ كابيان ہے كه امام مالك ان كے وجود كے مُنكر تھے

فرماتے تھے کہ اُویس نامی کوئی تا بعی نہیں گزرا اسی طرح محدث ابن حبّان کا پر کہنا

کہ امام تخاری کے اس اُولیں کی اِسناد محل نظرہے وغیرہ وغیرہ لیکن دیگر محدّ تین اور بعض كِرتب احاديث من وضاحت كے سائھ إن كا تذكره ملتاہے جيساكم نے گزیشنہ صفحات میں برطھا بھی ہے۔ ان وضاحتوں کے بعدیشکے شب کی نخبائش باقی نہیں رہتی اگر چیرحافظ ابن جر<sup>رج</sup> اور ابن حبّان جیسے اور بیض ہل علم نے یہ روایتیں نفتل کیں ہیں لیکن اِن روایات کی کوئی سُندنہیں پھی بلک بعض اِ تمہ صربیث کی طرف روایات منسوب کردی ہیں اور وہ نقل درنقل ہوتے جلی آرہی ہیں۔ ایسی رواً یات خود محد تین کے اصول ونظریات کے تحت قابل انتفات نہیں مِوْتِينِ اِيسى بِيسَندروايات ساقط الاعتبار ہوں گی۔

علاوہ انسیں ہرزمانے میں صرف انہی حضرات کاعام لوگوں کو علم ہوتا ہے جو قوم میں سِلے جَلنے رہے ہوں اور وہ کسی علمی و دین حیثیت میں نمایاں ہوتے ہوں، غركب نشين فتسم كے لوگول كى شہرت محرود اور مخفى رہا كرتى سے عوام توكيب

خواصح بھی اسس جانب توجہ نہیں ہوتی۔

اور گزیت مسفات میں آب نے پر صاب سے سیرنا اُوسی قرنی کا طبی معلی مزاح گوست نشینی اورغزلت بسندی تھا وہ عام لوگوں سے ملتے تو کیا کسی کو ملاقات کا بھی موقع نہ دسینے تھے ۔ عوام میں تو وہ وہوانہ پاکل جیسے محروہ عنوانات سے فیکا رہے جلتے ہے۔

اگرامام مالکے یا ان جیسے اہلِ علم نے إن کے وجود کاإ شکار کیا ہوتووہ اپنی عِكُم درست مع ايس حضرات كوم عذور سجها جائے كاد ابل علم كاايك مسلم اصول يه تهجي بيع عدم علم، عدم وجُو دكومستلزم نهيس " (ركسي وافته كاعلم نه موتواكس واقعہ کی تعنی نہیں کی جائے گی۔)

چنا پخرحا فظاین جوم امام مالک جھے انکاری دوایت نقل کرنے کے بعد تکھتے ہیں اُویس قرنی حکی شہرت اور اُن کے حالات اسقدر کثیر ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے



# اكام الوشيم الخولاني

تعارف :- حضرت ابومسلم كا يورانام عبرُ التُّربنُ تُؤب ہے ۔ اَنْخُولاً نَیْ اَلَّرِارا نِیْ نسبت رکھتے ہیں۔ ابوم نم كنیت تھی ، اسپنے زمانے میں سبّدالتّا ہمین زا بُرُ العصر کے لقب سے معروف تھے ۔

ملک کین کے رہنے وائے ، نبی کر یم صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کھیات یں پریا ہوئے جب بین یں اسلام شائع ہوا اُسی وقت ایمان نے آئے ، نسکن زیارت نبوی کا سٹرف نہایا۔ وفات نبوی کے بعد مدینہ منورہ حاصر ہوئے جب کہ سٹیرنا ابو بجرصدی ہی خلافت کا دور تھا۔ مدینہ طلیبہ یں سینکروں صحابۂ کرام نہ کو دیجھا اور ان سے استفاوہ کیا۔

#### فتنهُ ارتداد:-

کورِ نبوّت کا آخری غزوہ ، غزوہ تھاجوس ہے ہیں بیش آیا یہ غزوہ نہایت بُر آشوب حالات میں بیش آیا۔ (تفصیل کے لئے ہماری کتاسب " ہلایت کے چراغ" (سیرت انبیار کرام) جلد یا صلاف دیجھ لی جائے جواکس حادثہ کی مستند تادیخ ہے)

یہ غزوہ وفات نبوی سے چند ماہ قبل بیش آیا، غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی صحتِ مبارکہ متاز ہونے لگی تھی اور آپ کی عام صحت میں غیر معمولی انحطاط بریما ہور ہاتھا یہ خبر جیسے مرینہ طیبہ بیں عام تھی بیرونِ ملک میں اکس کا چرچا تھا۔ سَ بَانِي عَدَّ سِينَ ٢١ ) ابو مُسلم الخوافي ا

ملک پمن میں جولوگٹ کمان ہو چکے تھے ان میں بعض منافق صفات بھی تھے جن کا سَرُخیل اَسُوَدْعَنبی بی حصاجا تا تھا یہ ایک خبیت صفت انسان تھا ملک ہیں اسکی عام سنپرت تھی ۔ یہ قوت وطاقت کے علاوہ دولت وٹروت میں بھی ممتاز تھا دول کا سخت، شعبرہ باز ، چرب زبان ، سحربیان ، فقنہ پرورانسان بھی۔

مرینہ طبیبہ میں بنی کرنیم صلے اللہ علیہ وسلم کی علائت کی عام اطلاع براس کے خبیث نفس نے اسس کو آبادہ کیا کہ وہ جلد اپنی نبوت کا اعلان کر دے۔ تا کہ قب اس کے کہ کوئی اور اپنی سرداری کا اعلان کرنے اور قوم میں اپنا مقام حاصل کرلے، اس نے کہ کوئی اور اپنی سرداری کا اعلان کردیا کہ گئے المکرمہ کاجانشین نبی میں ہوں۔ اللہ نے مجھکو اس نبوت سے سرفراز کیا ہے جو مجھے برایمان لائے گاوہ نجات پائے گا اور جو انکارکرے گا دہ بلاک ہوگا۔

مروُود کذّاب کا یہ اعلان اس کے چیلے چیاٹوں نے قبول کرلیااور اسس کی اشاعت میں سرگرم عمل ہوگئے۔ یہ عام لوگوں میں اعلان کروا ما کہ صبح وشام الدّری وی نازل ہوتی ہے۔ مجھ کو مغیبات (بوسٹ پیدہ اُمور) کاعلم دیاگیاہے۔

عام لوگوں کی مشکلات کاعلم اپنے کارندوں کے ذریعہ حاصل کرتا اور اپنے بھلم غیب کا دعویٰ کرتا ہور ایات و مشکلات میں مدد کرتا، اپنی قوت وطاقت سے مخالفت کرنے والوں کو سخت سے سخت سزائیں دیتا، اس طرح کروفریب سے اپنی وعوت مضبوط کررہا تھا۔

اس کا یہ فقنہ شہر صنعار (یمن) سے نیکل کر شہر صفر مورت، عون، طاکفت، بحرین تک بھیل گیا، اس نخریک کی مخالفت کرنے والوں میں حفرت ابو مسلم خولانی میر فہرست ستھے جن کی جدو جہدسے سینکڑوں مُر تداسلام میں وابس ارہے ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی ابنے ایمان وعمل میں نہایت مضبوط، حق کی تائید میں بے خوب خطرات سے بے نیاز، دنیا اور اکس کی زمیب وزیزت سے ممنعہ مورا لیا تھا ابنی زندگی ا

ابوشت لم الخولاني تآباين عَڪُيني کوالٹراورائس کے رسول اور ائس کے دین کی تائیدونصرت میں وقف کردیاتھا ونیا فافی کوآخرت کے گئے چھوڑر کھاتھا. عام مسلمانوں کے قلوب اُن کی انسس ہمت واستقامت سے متا تربی خصاط ارب نفس و تزکیہ نفس کے عسکاوہ وہ مستجاب الدعوات بھی شعبوریتھے ۔ اسودعنسي كذاب كوحضرت الومسلم خولا في حمى مخالفت سيسخت اندليشه بهوكيا له اس کی پر تخریک ناکام ہوجائے گی، اینے مددگاروں سے مشورہ کیا کہ انجے مسلم کا خاتم کس طرح کیا جائے، بعضوں نے مشورہ دیا کہ انھیں قتل کر دیا جائے دیگر بعض نے کہا کہ شہر کر دیا جائے اور بعضول کا پہشورہ ہواکہ اٹھیں سب کے سامنے ایسی عبرتناک سزادی جائے کہ دوسروں کے حوصلے بیست ہوجائیں اس کے لئے انصیں دُمکنی آگ میں جونک دیاجائے۔ كدّاب كويہى مشورہ بسيند آيا كہ الومسلم كوآگ میں جھونک دباجائے۔ چنا بخے شہرے با ہر ایک میدان میں آگ دَ ہر کائی گئی اور اعلان کیا گیا کہ سب نوگ ابوسلم کا انجام دیجیس، یقینا و میری نبوت کا اعتراف کریس گے۔ حب آگ تیار ہوگئ اور اپنے شعلے شراروں سے بھڑک پڑی، کڈار البود فنسى النيخ يخيل جيا تون ، حشم وخدم ، لاؤلٹ كركے ساتھ مكيران ميں آيا اوراُس ہے میں <sub>اینے</sub> تخت پر بیٹھ گیا جوائسس کی مجبو ٹی نثان و آن کے لئے تیار کیا گیا تها م يحر حضرت ابومسلم خولاني كوطلب كيا جوزنجيرون مين يا بقيد تھے - جب وہ نشریف لائے توکد اب نے متکبرانہ شان سے اُنپرایک نظروا بی بھراسس آگ۔ ی طوّف نظری جس سے شعلے آسمانوک سے بات کرر بھے تھے۔ مصریت ابومسلم خولانی کی طوف متوجہ ہوا اوراس طرح گفتگو کا آغاز کیا۔ م بحث ومناظره : ـ كياتم كوايى وسيت موكه محمد صلى الشرعليه وسلم الشرك رسول مين ؟

ابوشسط الخولافئ حضرت ابومسلم نے فرایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اورائس کے سیتے اور آئٹری نبی ورسول ہیں -بهرسوال کیاکیا تم گواہی دیستے ہوکہ بی التد کارسول ہوں؟ ستیخ ابومشلم نے فرمایا، میرے کانوں میں کھے میل مجیل ہے، تیری بات سمحص*ین نہیں آر ہی ہے* كذّاب نے جملاً كركها بن تجهكواس وَ بَكَتَى ٱلَّ بن جمونك دونگار سشیخ ابومسلم خولانی نے کہا اگر تونے ایسا کیا توپس آخرت کی اکس آگ سے محفوظ ہوجاؤں گاجس کا ایندھن انسان اور بتھر ہیں اورجس برطاقتور سحنت دل تشقے مقرر ہیں جوالٹارکے حکم کی ذراسی بھی *سُر* تابی نہیں کرنے اور وہ سسب بھی رگذرتے ہیں جو انھیں حکم دیاجا تا ہے۔ (سور ہ تریم آیت ملا) کڈاب نے کی مستبھل کر کہا، میں تھے کو کچھ مہلت ویتا ہوں تاکہ توجلد بازی میں اپنی ہلاکت کی فیصلہ نہ کرلے بیکیا، غور وفكرسے كام لے ، كيا ميں الله كارسول تہيں ہوں ؟ سنيخ الومسلم حولا في تفرايا، بن في تحمك كدريا مه كرمير كالول بن بر کھر میل نجیل سامے میں تیری بات سمجھ نہیں بار ا ہوں۔ حضرت ابومسلم کے اسس برسکون و بروقارجواب سے کڈاب یا گل ساہوگیا اورحضرت ابومسلم كواكب ميس حجو فيحف كاحكم ديفي بى والاتحاكه اجانك أس كاايك بزرگ دوست جمع کو چیرتے بھارتے کذاب کے قریب آیا اور اُس کے کان مين اكس طرح كويا بهوا -أسود تقنسي تم خوب جانع ہوكہ ملك بمن ميں ديومسلم خولانی ايک يا كيزه خصلت ستجاب الدعوات النسان مشہور بیں اگر انھوں نے آگ بیں اینے دب کومیکارا اور یقیناً الشراسس کی دُعاقبول کرلے گا تودہ آگ سے صحیح سالم با ہر میل اکس کے اسوقت

تَ بَيَا بِنْ عَصْكِسِىٰ

تمہارا سارا کھیل ایک سکنڈیس فناہوجائے گا، اور لوگ یر کرامت دیج کراسی وقت تمہاری نبویت کا انکار کر دیں گے۔

اور اگروہ آگ بیں مرگئے تولوگ اُن کی جراَت واعتماد بر اُنھیں شہید کا خطاب دیں گے۔ ہر ذُوصورت میں دکا میاب رہیں گے، اب فکرتم کو کر نی ہے جادان<sup>ی</sup> سے کام نہ لو۔ بہتر ہے ابومسلم کوآگ میں جھو نکنے کے بحائے شہر بررکر دیا جائے تاکہ لوگ اُن کا ساتھ دنہ دیں اور تم راصت یا دُر۔

لیکن شیطان نے کڈاٹ کوغورو فکرکرنے کا موقعہ نہ دیا اور وہ ابنی ضدوعنا د میں البِمُسَلِم خولانی کو بھڑکتی آگ میں جھونک دیا۔

### زنده کرامت :۔

یه کارروائی چند لمحات میں پوری ہوگئی انھی مجلس برخاست بھی نہ ہونے یائی تھی کہ ابومسلم خولانی ہم آگ سے ایسے صبیح وسالم باہر آتے نظراً کے گویا وہ کسی باغ وبہا دیسے نکل دہے ہیں۔

ول و دماغ بیمار و سینے والا به منظرتمام حاضرین کود بهشت زوه کر دیا اہلِ ایان تو انسی وقت سجدہ میں گرگئے، طاعوتی لٹ کر دہشت ووحشت میں تختر بن گیا۔

ز کیارت نبوی به

حضرت ابوش کم خولانی آگ سے باہر ہوکرسیدھے مدینہ طبیبہ کی راہ بکڑلی تاکہ رسول اللّہ مِسِلْے اللّٰہ علیہ وسلم کی زیاریتِ پاک سے مشرف ہوں، سفرطویل وعریض تھا منزل تک بہونچنے میں کئی دن صرف ہوگئے۔

مرسنہ طیبہ المجھی دو ایک منزل باقی تھا کہ رَاہ میں اہلِ قبائل نے اطلاع وی رسول اللہ مسلے اللہ علیہ وسلم وفات با گئے ہیں اور ابو بحرصدیق شرای کے خلیفہ

ابوشكم المخولانيرا ە باينى عَ<del>ك</del>ىيىنى یکھ بھی اثرنہ کیا، وہ کھے ہی دیر بعد وہکتی آگ سے صبح وسالم نیکل آیا، پیننظر دیکھکر سینکرون مرتدلوگون نے توہ کی اور بے شمارانسان اسلام میں داخل ہو کھتے۔ فِراستِ فَأَرُوفِيُّ أَبِهِ سيتدنا عمرالفاروق شنف نووار دمسافر كوالشركا واسطه دسيمركها سيح بتباده كيا تسافرنے کیا الحدد للروہ یں ہی ہوں میرانام ابومسلم عبداللر بن توسب حولاتی ہے سيدنا عرالفاروق شنه نهايت عجلت بي انصي محكه لكاليا اورخوشي بي زار وقطار رو پڑے۔ بھرانھیں سیدٹا صدیق اکبر کی خدمت میں سے اسے تعارُف كرواً يا اور أن كي زَباني آگ والاوا قعيم شناياً بمستيدنا ابو بجرصدّ بين معي رو براس اورات متا تر ہوئے کہ ابومسلم سے خواہش کی کہ وہ یکبار بھرمنائیں۔ اختتام برسيدنا عرالفاروق سن ابوسلم خولاني سي كماكيا آك كوعلم سع كم كتراب كاكيا انجام ہوا ؟ ابومسلم في واياء بمن سے نسكنے سے بعد مجھے كوئى اطلاع نہيں ملى -سسيدنا عمرالفاروق سنفرماياء الشرعز وحبل في المسس كذاب كوخود المسس كي توم کے اتھوں قت کروایا اور اسس کی قوت وطاقت کو با ال کیا، اس کی بیروی كريف والول كوبرايت دى وه سب ايان واسلام كى طرف لوط آسے ہيں -مضرت ابوسلم خولانی نے یہ انجام سسنگر الشرع کلیم کا اسس طرح سشکم ٱلْحَمْثُ ٱللَّهِ الَّـٰذِى لَحُرِيُحُوجُ فِي صِنَ اللَّهُ مُنِيَاحَتُّى فَكَرَّبُ عَيْنِي بِمَصْرَعِهِ وَعَوْدَةِ الْمَكْفَلُ وُعِيْنَ مِنْ آهُلِ الْكِيَن

إِنَّ أَكُنَّافِ الْإِسْلَامِ ـ

ترجیہ بر تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے سزاوار ہیں جس نے زندگی ہی میں میں کا مرحیہ بری میں میں میں میں میں کا مرح استحمیں اس کے مسلمانوں کے مسلمانوں کو اس کے مسلمانوں کے مسلمانوں کو اس کے مسلم فریب سے نجات دی اور استحمیں دوبارہ اسلام قبول کرنے کی تونیق دی ۔

سيّدنا عرفاروق في تعمى اسطرة الشركا شكراداكيا-الحَمْهُ وَلِي اللّهِ فَيَ الآفِي فِي إِلَّمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّتَ مَنْ فَعُل بِهِ كَمَا فَعُل بِخِليُ لِالدَّحَمْنِ الْبِيثَ وَسَلَّتَ مَنْ فَعُل بِهِ كَمَا فَعُل بِخِليُ لِالدَّحَمْنِ الْبِيثَ إِبْرَاهِ يُحَدَّعَلَيْهِ السَّلَام-

تر حجمہ بدات یاک کی حدوثنا ہے جس نے مجھکو اکس شخص کی زیارت سے منترف کیا جس کے ساتھ سیندنا ابر اہیم خلیل الرحمٰ عبیما معاملہ کیا تھا۔

قيام مرنينه طينيج بر

سنیخ ابوشم خولانی کو مربیہ طلبہ میں غیر معمولی عزّت مِلی، بڑے بڑے صحابہ کرام ' ان کی زیارت کے لئے آیا کرتے تھے، یہ اکثر اوقات لوگوں کے، تجوم ہیں گھرے رہتے تھے، خود حضرت ابومسلم خولانی بھی اکا برصحابۂ سے استفادہ کرنے اُن حضرات کے گھرجایا کرتے تھے۔

ان حفرات میں سیدنا ابو عبیرہ بن الجرّاح نا ابودرغفّاری نم عباوۃ .ن المحامت نا معافرین عباوۃ .ن المحامت نا معافرین جبل معوف بن مالک نا میں ۔ ابومسلم خولانی نے اِن معفرات سے بنی کریم صلّے الشرعلیہ وسلّم کی عادات واطوار واحا ویت شریف کا فیے محفوظ کر لیا اور مسجد نبوی شریف کو اپنی مستقل درسرگاہ بنائی، مہر فرض نما ذول محقوظ کر لیا اور مسجد نبوی شریف کو اپنی مستقل درسرگاہ بنائی، مہر فرض نما ذول مے بعدروض اقدرس پرحا خری ویتے اور دیر تک صلاۃ وسکام پی مشغول دمتے روض اقدیں بعدروض اقدر سے دون میں مسلوۃ وسکام پی مشغول دمتے روض اقدیں

بران کی بہ حاضری اِن سے ملاقات کی ایک عُلامت بن گئی تھی۔

جهَاد في سِبنُلُ اللَّهِ:

بجه عرصه بعد حضرت ابومسلم خولاني مين جها د في سبيل النه كا وه جذب جو قله می*ں عرصهٔ درازیسے د*با هموانتها انجو نامشروع هموا، اِن دنوں اسلامی فتوحات کا دوردُور<sup>و</sup> تھا، ایک معرکہ کے بعد دوسرا معرکہ تبیش آنا اور اسلامی فوجیں فتحیاب ہو کر وابس أجاتين. ملك بين جِيومًا براً، بُورٌها جوان جوق درجوق جهاديب رِشر كت كرر بإتحصاراً خرمشيخ ابُومسلم بنيف فيصله كرليا كهان مقدّس مع كوب مين مشركت كرتي چاہیئے ،معلوم مہیں اکندہ زندگی میں یہ مواقع میس یانہ ملیں۔ اسس کئے انھوں نے مك شام كاسفركرنا طے كرايا، جهاں استلامى فوجيں جها و كے لئے نكل دہي تھيں۔ اكس وقت ملك شام مين حضرت اميرمعا وييغ كي حكم اني تهي بستييخ ابوسلم خولاني امیرمعاویہ سے بہت قریب ہوگئے۔ان کے باں ا مرودفت کاسسار ٹروغ کیا ان کی ذاتی وخانگی محبلس کے صلاوہ مجانس عام یں بھی مشرکت کرے اور موقعہ بموقعہ حضرت اميرمعاويية كوبدايات ومنثورس يمجى وباكرست اسس طرح دونوں بزرگوں میں اتحا د واُلفٹ سنحکم ہونے لگی، پھر جہاد فی جیل ایٹر کے معرکوں میں ہے ور بنغ مٹریک ہواکرتے اور جہا و کے اہم فرائض

کی نما مُندگی کرتے ان اہم ذمردار بوں کی تعمیل میں حضرت امیرمعاویش استقدر قریب ہوگئے کہ ا مارت کے مسائل میں مجی ہے تکلف مشورہ دینے لگے۔

مدايتٌ ونصارح:

متتينج ابومسلم خولانى ايك دن حسب معمول حصرت اميرمعاوية كي مجلس يس تشریعیف لائے دیکھاکمہ امیرمعاویہ پھری محبِّس میں اس امتیازی شان سے تشریف خرا ابومت إلخولاني ہیں کہ ایکے بیجھے، دائیں بائیں ائرار سلطنت، سلّے اُفواج کے ذمر دار اور قومی سردار ببحوم كئے ہوئے ہیں اور بعض لوگو اَ کو دیکھا کہ وہ امپرمعاویہ کی شان وعظمت میں سشیخ ابومش ام کویدمنظر بسیندند آیا، ناگواری کی حالت بی قلب مجلس تک سرح يهوو في كلئ اور بغيركسى القاب وآداب شامى كے اميرمعاوية كواس طرح سكام كيا، ٱلسَّلَة مُرْعَلَيْكَ كَا أَحِيْرُ الْمُسْؤُمِينِيْن. ( اے مسلما بوں کے مزدور انسکلام علیک ) حاشیہ برداروں نے فوری راخلت کی اور کیا اے ابومسلم! امیرمعاویہ کو امیرالمؤمنین مجولیکن مشیخ ابومسلم نے اِس پر توجه ندگی اور پھروہی جملہ کہا۔ لوگوں نے بھرٹو کا امیرا الولمنین کہو، ستینج ابومسلم نے اس برہی توجہ نہ کی اور نہ نوگوں کی طرف نظراً شھائی تیسیری بارتیمرو ہی جملہ کیا: ٱلستَّكَة مُرْعَلَيْكَ يَا ٱجِهُرُالُهُ وَمِينِيْنٍ -اس وقت عام لوگوں میں مجھ انتشار بیدا ہونے لگا، اچانک امیرمعاورین نے بلندآوازے کس طرح خطاب کیا: لوگو! ابومسلم خولانی کوان کے حال پر چھوڑ دو وہ جو کھے بھی کہتے ہیں اسس سے حوب واقف ہیں۔ اس سے بعد محضرت البوسلم حضرت امیرمعاویہ سے قریب آئے اور اکس طرح كهنا كمث روع كيا-خلافت وحکومت کی ور داری کے بعد آب کی مثال اس مزدورجیسی ہوگئے ہے جس کوکسی نے اپنے جا نور و مولیتی بڑانے اور برورسٹس كرنے كے لئے مقرر كرايا ہو، تاكہ جانوروں كا دانہ بان صحت ونگرانی

والومشكم الخولاني ح ترتباين عصصينى اوراًن کے منافع کا انتظام درست رکھے۔ اب اکروہ مزدور ان ذرّ دار یوں کاحق اداکرتاہے تو اکس کو مع مُشده مزدوري وي جاتى سے بلكه حسن خدمت بركھے زائر انجرت مي، ورنه اُس کی مزدوری سُوخت کردی جاتی ہے۔ ملاوہ ازیں وہ سز ا کا بھی مستحق ہوجا تاہے۔ اے معاویہ ! اب تم خور فیصلہ کرلو کہ تمہیں کیا لینا ہے اور کیا اميرمعاورية منرجُه كائے بيتھے تھے اپناسراتھایا اور فرمایا: حَزَاكَ اللَّهُ عَنَّاحَيْرًا وَعَنِ التَّرْعِيَّةُ خَكْرِيّا ٱبَاصُهُمُ خَمَاعَلِمَنَاكَ إِلَّا نَاصِحًا دِلْهِ وَلِبَرَسُولِهِ وَلِعَامَّةِ الْمُسْتِلِيثِيَ . تمر حميه: - ابومسلم الشركب كو بمارى اور رعاياكي جانب سے بهتر بن جزاعايت كرب بيشك أب كي نصيحت محلصانه ب. ایسے ہی ایک موقع پرحضرت امیرمعاویہ جمعہ کا خطبہ دینے منبر پرچڑسے ہی تھے ( ان دنوں ا ہل حقوق کے اہانہ وظا نُف دکر اماہ سے بند تھے) حضرت ابُومسلمٰحولانی آکے بڑسصے اورامبرمعاویہ خسے برجستہ اس طرح خطاب کیا: "اسدمعاوية إيمال جوعامة المسلكين كام وه ندآب كاحق ہے نہ آپ کے آبار و اجراد کا، بھرکس وجہ سے آب نے لوگوں کے وظائف دوك ديكے بيں ؟" ا چانک اورغیرمتوقع طور پررعایا کی موجود گی میں یہ تلخ کلامی امیرمعاوین پرگراں گزری، غیظ وغضب کے اتار چہرے پرنمایاں ہوئے، لوگوں نے محسوس کیا کہ امیرمعاویین کھے کرگذریں گے ، لیکن فوری سنھل کرلوگوں کواشارہ ویا کرسب اپنی اپنی ﴾ جگرخا موسش رہیں، اسس کے بعد منبرے اگرے اور جدید وضو کیا اور چنریا بی کے قطرات اپنے جہم پر والے اور منبر پر تشریف لائے۔
اللّٰری جدو ثناکی اور فرمایا لوگو! اکو مسلم نے یہ جوکا کہ دار خلافت کامال نہ
معاویۃ کا ہے نہ معاویۃ کے باب داداکا، بیٹنک انھوں نے سے کہا ہے۔
معاویۃ کا ہے نہ معاویۃ کے باب داداکا، بیٹنک انھوں نے سے کہا ہے۔
میں نے دسول اللہ صلے اللّٰر علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے۔
اَلْعَامَ مَن اللّٰہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے۔
اَلْعَامَ مِن اللّٰہ عَلَٰم اللّٰہ عَلَٰم کو اللّٰہ عَلَٰم کو اللّٰہ اللّٰم علیہ وسلم کو اللّٰہ اللّٰہ اللّٰم علیہ وسلم کو اللّٰہ اللّٰم اللّٰ

التَّارُ فَاذَ اغَضِبَ آحَنَّ كُعُرُ فَلْيَغْنَسِلُ. (الحديث) مُرْ حَمِيه بدغطة شيطان كر أثرب بيدا ہوتا ہے اور شيطان آگ سے بيدا كيا گيا ہے اور ياني آگ كو بجھا تا ہے لہٰذا جب تم بيں سے کسی کوغطتہ

اَ جائے تو وصولے ( یعنی وضو کریے)

انسس کے بعد حضرت امیر معاویہ شنے اعلان کیا آج ہی سبحفرات بریت المال سے اپنے اپنے وظائف حاصل کر لیس۔

#### عَاداتٌ واطوارٌ :-

حضرت عثمان بن عا تکرم کہتے ہیں ہیں نے حضرت ابُومسلم خولا فی کم کم مجدیں ایک سوط (کوڑا) لڑکا دیکھا، ہیں نے بُوجِھا اس کا کیا سبب ہے ؟ فرمایا ہیں کوڑا میرے ابنے ہیں ہے اپنے اپنے سے نیا وہ ستی ہوں، نمازیں جب میں اسس کا جانوروں سے زیاوہ ستی ہوں، نمازیں جب قیام وقرآت سے تھک جاتا ہوں تو اپنے بیروں پر اکس سے ضرب لگاتا ہوں تاکہ مصسی وغفلت و ور ہوجائے۔

حضرت شراحبیل بن عروا کہتے ہیں باہرسے دوآ دمی حضرت الومسلم کی
ملاقات کے لئے آئے اس وقت حضرت الجومسلم نمازیں مشغول تھے۔ دونوں مسافر
انتظاریں بیٹھے گئے ایک آن کی نمازوں کوشمار کرتارہا، بین سور کعت اوا کرے ان
دونوں کی طرف متوجہ ہوئے اور خیر نیے ریت معلوم کی اور ضروری با تیں کہ کر

أتخصين وخصت كيار

حضرت ابُومْسلم خولانی میں کہا کرتے تھے، اگر جنّت وجہمؓ کواپنی ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھ لول تومیرے علم ویقین میں اکس سے اضافہ نہ ہوگا، میں نے الشراور اس کے رسول پراس طرح ایمان لایاہے گویا اُنھیں دیکھ رہا ہوں۔

جَهَا د في سينيل الله:

کڑت عادت وریاضت کے باوجود قال فی سبیل الٹر کا ذوق وٹڑوق بھی انھیں بیقرار کئے رہتا تھا۔ سخت گرمیوں میں بھی وہ اسی فریفہ سے غافل ندہ ہتے حب محبی معلوم ہوتاکہ قافلہ نیکل رہاہے حضرت ابومسلم خولانی آسس میں فرور شریک ہوجائے۔ عام طور برسفر جہا دمیں روزے رکھا کوئے۔

یہ مسی میں ان سے پُوچھا آب سفریں روزے کیوں رکھتے ہیں جبکہ هم روزاں کے ذکر ان سے پُوچھا آب سفریں روزے کیوں رکھتے ہیں جبکہ هم

میں افطار کرے کی اجازت آئی ہے؟

فرمایا، حب قبال کا دقت آناہے تو میں میدان، میں افطار کرلیت ہوں

اس کے بعدم حرکہ میں شریک ہوتا ہوں۔

پھرفرمایا کہ یہ ایک تحقیقت ہے قبال کے کھوڑے جب ہوئے بھاری بدن ہوا کرتے ہیں تو اُن میں تیزی بھرتی نہیں دہتی اور جب ملکے بدن ہوں تو اُن میں پھٹٹی و بھرتی تیز ہوجاتی ہے میں چاہتا ہوں کہ سفر جہاد میں ہدکا بھکہ کارموں س گئٹ دوزے دکھیا ہوں۔

### کرامات ودعاکین به

حضرت ابُومسلم خولان مے بارے بیں مؤرخین خاص طور پر ایکھتے ہیں کہ وہ " مستحاب الدعوات " انسان تھے۔ اہل الشریس ایسے حضرات بحثرت ظاہر

ہوتے ہیں جن کی دُعا کیں بارگاہ اللی میں روّنہیں ہوئیں لیکن ایسے اہل اللہ بہت کم ہیں جن کی دُعا کیں کاتھ دُر ہاتھ پوری ہوجاتی ہوں اِن میں حضرت ابو مسلم خولائی مشامل ہیں بعضرت ابومسلم خولانی سے مقبول دُعا وَں کے علاوہ کرایات کا بھی صدُور ہوا ہے۔

اہلِ علم سکھتے ہیں کہ کرامات کی کنڑت اہل النٹر میں اُک نیک بن دوں سے زیادہ متعلق رہی ہے جوز کہ وقناعت کے بینار ہوا کرتے ہیں۔ ان حفرات کا اسباب مونیاسے برائے نام تعلق رہا کرتا ہے وہ اپنی حاجات کورٹ العالمین سے براہ راست مانگ لیتے ہیں اور جو بھی اِنھیں بل جاتا ہے اس پرقناعت کر حائے ہیں۔

کرامت، الله کاس فعل کو کہا جاتا ہے جوظا ہری و پوشیدہ اساب کے بغیر اپنے کسی پسندیدہ بندے کے باتھوں ظا ہر کر دیا جاتا ہو۔ یہ عمل صقیقتاً رب العالمین کا ہوتا ہے جس یں اسس بندے کا کھے ہی عمل دخل نہیں جو نکہ وہ عمل المالین کا ہوتا ہے جس یں اسس بندے کا کھے ہی عمل دخل نہیں جو نکہ وہ عمل المالیت اولیار اللہ کو المالیت اولیار اللہ کا عنوان دیا گیا۔

قرآن تحیم کی آیات میں کرا مات کا تذکرہ بحثرت آیا ہے . قرآنی اصطلاح میں ایسے اعمال کو" آبیات الٹر" کہا جاتا ہے۔

بید میں تر ایک ایت سے بید جہ مہر ہے۔ قرآن محکم کی آیت سے بیریٹی پھٹے اُ پینِٹ اِنی الْافاقِ الَایْ (مورہ کُمُ اسبوہ آیت تھے) کرایات کے وجود و ثبوت کی کھلی ولیل ہے۔

ابومسلم کی کرامات:۔

محد بن زیاد اُلبانی محید بی که ملک روم کے ایک شہر کی فتح یا بی مصرت الومسلم خولان مجمی شریک تھے، درمیاب راہ ایک برا دریاحا ال ہوگیا۔ فوج کے بال CAP.

اسباب مسرور وغبور نہ تھے، مجا ہین فکر مند تھے کہ دریا کوکس طرح پارکیا جائے جفرت ابو مسلم خولانی آگے بڑھے اور فوت سے کہا اللہ کانام لوا ورا بنے کھوڑے دریا بیں داخل کردو۔ مجرخود ابنا کھوڑا دریا بیں داخل کردو۔ مجرخود ابنا کھوڑا دریا بیں داخل کی دیئے، گہرے دریا میں داخل کردیئے، گہرے دریا میں کھوڑے ایسے چل دیا میں گھوڑے ایسے چل دیے تھے گویا وہ ، محارزین پر دوڑ دہے ہوں ، آنافانا دریا ہے دوسرے کارے بہنے گئے۔

حب سب بأربو كئة توصرت ابومسلم نے بُوجھاكسى كاكوئى سامان تودريا بس

ایک شخص نے کہا اُبومسلم میرا تیرکش رہ گیاہے۔ فرمایا میرے ساتھ جلو۔ وہ شخص دریا میں اُپ کے تیمجے بیمجے جلنے لگار ایک جگہ تھہرکر کہا کہ غالبًا اسس جگہ وہ تیرکش رگراہے .

معرت ابومسلم خولا في في وريايس باته والكروة تيركش اسس كے حوالہ

بلال بن كوب ايك واقع نقل كرت بيد چند بي جنگل ك شكاري ايك مرن كاتعاقب كريد بيد بيد بيد بيد بيد بيد ايك مرن كاتعاقب كريد بيد اتفاقاً حفرت ايون كاتعاقب كريد بيد الفاقاً حفرت ايون كاتعاقب كريد بيد مرن إن ك قبط بيد أراج تعالم اتفاقاً حفرت ايون كات ورخواست كى كراب دُعا فرما دي يه مرن بمين را جائد.

حضرت ابومسلم سے اسی وقت اتھا تھا ہے اور دُعاکی، کھے ہی دیر نہ ہوئی تھی کہوہ ہرن بچوں کی گرفت میں آگیا۔

محدین زیاد میرین نیاد میری نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنی پر وکسن کوسخت پریشان کررکھا تھا اور اکس کوکسی طرح چین بیسے نہیں دیتی تھی۔ اس مظلوم عورت نے حضرت ابومسلم خولانی سے اکس کی شرکا بہت کی اور دُعاکی ورخواست کی آب نے ابومشلما لخولاني ترتباني عَصْكِين ایک مرتبہ اِن کی بیوی نے شرکا بت کی کہ آج ہمارے گھریں آٹا وغیرہ کچھ یو جھا کیا تمہارے ہاں دام در مم ہیں؟ کہا ہاں صرف ایک دُر ہم ہے جوشوت کا تنے سے حاصل ہوا تھا۔ فرایا ، لاؤبازارسے اٹا خریدیس ۔ تھیلی لی اور بازار گئے ، ابھی خریدنے بھی نہائے تیجے کہ ایک فقیراًہ وزاری سے بھیک مانگ رہاتھا اسس کی حالبت پرترس ا کیا اوروہ درہم اس کو دیریا، بھرا بنی تھیلی میں باریک مٹی بھرلی اور کھر<u>لے آئے</u> دل خون زدہ ٹھا کہ بیوی کیا کہے گئی ؟ تھیلی بیوی کے حوالہ کرئے گھرسسے فوري نيل گئے۔ رُات کو بیوی نے خوشی خوشی تھیلی کھولی توریکھا کہ گیہوں کا نفیس املا ہے، رومٹیاں تیارکیں اورحضرت ابومسلم کا انتظاد کرتے رہی حضرت ابومشسلم آوھی دات کے قریب ڈرتے ڈرتے گھڑیں داخل ہوئے۔ دیکھاکہ دسترخوان ثیاررکھاہے۔ بروجها يه نفيس روشيان كهان سع أنى بي ؟ بیوی نے کہاوہی جو آپ نے اُٹا ویا تھا۔ التُّدكانام ليا اوركھانا مَتْروع كيا، فضل اہلى پرروسنے سُگے ليكن حقيقت ظاہم نہی، بیوی نے اکسی را ذکور سمجھا اور رونے کا سبب بھی نہ پڑچھا کیؤیکہ وہ سبع ول اُنکی کریہ وزاری کو دیکھا ومشنا کرتی تھی۔ گا اِلہْ إِلَّا اللّٰہِ۔ سعيد بن عبدالعز يزرحة الشرعليدن بهي ايب اور واقع نفتل كياب حضرت ابومسنم خولاني اكسس لشكراسلام كے بارے میں فيح مند بتھے جوملک رُوم کے ایک معرکہ کے لئے رواز کیا گیا تھا کہ آخراس کا کیا انجام ہوا ؟ نسٹ کر کی

خیر خیریت بھی معلوم نہ ہور ہی تھی۔جب ان کی بیقراری زیادہ ہوگئ اوروہ اس فیحریں بیٹے ہوئے تھے کہ اچانک ایک پرندہ اُن کے اُکے گر برڈا اور اسس طرح گویا ہوا:

یں اُ تبابیل ہوں جو اہل ایمان کی تسلّ کے لئے آیاکر تا ہموں ور اہل ایمان کی تسلّ کے لئے آیاکر تا ہموں رُوم کا نشکر اسلام بخیر ہے اور بہت جلد فتح یاب ہو کر آ رہا ہے۔ حضرت ابومسلم خولانی شنے اکسس پرندے سے خطاب کیا،" ارے تو نے اطلاع دینے میں تاخیر کیوں کی ؟" اس سوال پر پرندہ غا ثب ہوگیا۔ حضرت ابومسلم خولانی می وفات سمال جس ہوئی۔ حضرت ابومسلم خولانی می وفات سمال چرب ہوئی۔ انگویہ دیا۔ انگویہ دیا ہے کہ انگویہ دیا تھی ہوئی۔ انگویہ دیا ہے کہ انگویہ دیا تھی انگویہ دیا ہے۔

#### ۔ حاخدومراجع <sub>–</sub>

۲:- تاریخ ابخاری ج ۵ م<u>۵۵</u> ر ۴:ر تذکرة الحفاظ ن ۱ م<u>۳</u>۹ ر ۲:ر تاریخ ابن عساکون ۱ موسکار

ا: طبقات ابن سودج یه مشهری ۳: اشدالغایدج سی م<u>۱۲۹</u> . ۵: د البدایدوالنهایه زح ۵ م<del>۱۷۱</del> .



وام ديج بن فيم

# إمام كريت من حابث

موارف و مراد المار المورد المورد المورد الماري الم

ہور سرسے مراسی مستورض اللہ عنہ سے خصوصدیت کے ساتھ تعلق تھا حضرت عبداللہ بن مستورض اللہ عنہ سے خصوصدیت کے ساتھ تعلق تھا ان کی بارگاہ میں رہیع بن ختیم م کواتنا قرب تھا کہ جب وہ حضرت عبداللہ بن مستوری کی خدمت میں حاضر ہوتے تو مجلس کو خالی کروالیا جاتا ، اور جب تک وہ بیٹھے

رسبتے کو کی دوسراحاضر ہونے کی ہمست نہ کرتا۔

حضرت عِدُ الله بن مستودة ان مح فضائل وكما لات سے بيحد متاثر تھے

ف رمایا کرتے:

"ا يربيع" اكرتمكورسول الترصلي الترعليدو للم ديكية توبهت حبّ فرات م

#### حَالاتُ وعَاداتُ بـ

ہلآل بن میسافی اکا برتا بعین میں شمار ہوتے ہیں وہ اپنے ایک دوست مُنذر تُوری سے کہتے ہیں۔ اے مُنذر کیا تمکو میں ایک ایسے شخص سے الماقات مذکر واؤں جس کے ہاں جانے سے ایمان تازہ ہوتا ہے؟ مُنذر تُوری شنے کہا صرور ہیں توشہر کوفراکس گئے آیا کہ آپ کے سشیخ

الم مربع بن ربیع بن خَیْم سے ملاقات کروں، لیکن کیا آپ نے اُن سے مُلاقات کی مجهكوبتايا كياتها كمرجب سيأنهين فالج كااثر مواسم وه ايني كمربيخه كنة ہیں، ذکراہلی میں شغول رہتے ہیں، ملاقات کاسلسلہ بندکر رکھا ہے۔ المال بن يساف محبت بن آب درست كبت بن إنكايمي حال بعد البته بزرگوں کے احوال بچساں نہیں رہتے ہم سوال کرنے میں بہل کریں گے یا پھر | خاموشی اختیار کرلیں گے اور سنین کی باتی*ں مشنیں گے۔* منذر تورئ نے کہا اگر آپ بورا ایک سال بھی حضرت رہیج بن ختیم ہ کے پاس بیٹھے رہیں تووہ تم سے ایک کلمہ تھی نہ کہیں گے جب تک کہ آسیہ اُن سے بات نہ کریں وہ بات چیت یں پہل نہیں کرتے۔ انھوں نے اپنی بات چیت کوذکراللی اورخاموشی کوفیکراللی قرار دے لیاہے۔ آخِر دونوں نے طے کر لیا کہ ملاقات کرنا ہی چاہیئے۔ حبب بیٹے کے یهاں پہنچے سلام کیا اور خیریت دریافت کی۔ فرمايا، بورها بهوگيا بور، كنيكار بور، التركارزق كهار با بور اورموت كا ہلال بن یساف نے کہا یہاں شہر کوفریں ایک ما ہر طبیب آتے ہوئے ہیں اگراجازت ویں توانھیں لے آؤں؟ مشيخ ربيع شف فرمايا، بال مي خوب جانباً بيول كه علاج معا لجه كرنا درست ہے، لیکن بیں نے قوم عا و وتمود اوراصحاب الرّس اور ان جیسی کئی ایک قوموں كے حالات يس عور كيا ہے - انھيس ونياكي عيش وعشرت ، حرص وطلب ، جا ه ومنزلت، قوّت وطاقت سب بجمه مهيّاتهي، ان مين مام رطبيب تصاور مريض بھی، لیکن نه طبیب باقی ر باند مریض، سب گزر گئے۔

امام ربيع بن اس کے بعد بیخ رہیج دیم گھری سوینے میں براگئے . فرایا ، اگریہ بیاری موتى تومم علاج معالجه كرييت<sub>؟</sub> شیخ مِندر مِن عِرض کیا، سشیخ بھرآبیکاکیا مرض ہے؟ فرمایا ، گنا هو*ل کی کثر*ت <u>-</u> نیخ مندر انے عرض کیا بھرائس کی دوا کیا ہے ؟ فرمایا، توبه واستفقار ـ شیخ مندرج نے سوال کیا شفا کیسے ہوگی ؟ فرمایا، که ایسی توبر کروکه تیمرگناه نه بو-اکس کے بعد شیخ ربیع رو پڑے ، سشیخ منذر شینے کہا اے ربیع <sup>مع</sup> آئیہ پینے گذاہوں کا ایساکیوں اندیشہ کررہے ہوجبکہ آپ ایسے اورا پیسے فضائل کے حامل ہیں ؟ شیخ ربیع سے فر مایا، نہیں نہیں! میں نے ایسے ایسے حضرات کو یا یا ہے جن کے مقابلہ میں ہم لوگ چور واکو سے متر نہیں. (سنینے راسیع کامقصد یہ تھا کہ میں نے اصحاب رسول صلے الشرعلیہ وسلم کودیکھا ہے اُن کی زندگی آفتاب ومهتاب سے زیارہ روس ومنور اور پاکیزہ تھیں اور ایک ہم ہیں کہ گنا ہوں کی تاریکیوں میں ڈوب گئے ہیں.) اسس گفتگو کے درمیان سنیخ ربیع کا چھوٹا بیٹا آیا سلام کیا اور کہنے لگا، امی ۔ نے آپ کے لئے عمرہ حلوہ تیار کیا ہے اُن کی خوا مسٹس ہے کہ آپ کھے تناول صنرالیں ؟ سشيج ربيع سين فرمايا الجهالے آؤ، صاحبرادہ لينے گيا، إدھرايك فقير نے دروازے پر دستک دی۔ مشیخ نے فرایا اکس کوا ندر ہے آؤ ، حَب وہ ا یا یں نے دیکھا کہ بوسیدہ حال، پراگندہ، نیم باکل جیسا انسان ہے جس کے

إام ربيع بن ختيم سخد سے اور ناک سے الاتش بہدر ہی ہے۔ ستعيخ ربيع سف أسه إيني أسك بنطها ليا، اتنه مين صاحزاده حلوه لياً يا شیخ رہے ہے برتن اُس کے اُٹے رکھدیا، اس حلوے پر بُوڑھا ایسا لوٹ پڑا گویا وه فاقه زده انسان سے ، آنا فاناً برتن صاف کر دیا۔ صاحبزادے سے بیمنظرد سکھانہ گیا، کہااتاجان، امّی نے تو بڑے اہتمام سے آب کے لئے تیارکیا تھا،اور ہم سب کی خوا ہمشس تھی کہ آپ کھے تناول اُ رمالیتے، لیکن آپ نے سالاحلوہ ایک ایسے شخص کو کھلادیاجس کوریم بھی معیلوم نہیں کہ وہ کیا جیز کھار ہاہے؟ سَنْيِحَ رَبِيعَ كَيْنَ فِرِمَايَا، بِيثَا أكروه نهانيّا بيوتوكيا بهوا؟ التّرتبارك وتعالى توخوب جانتے ہیں، بيم ستيخ نے قرآن كى يہ آيت تلاوت فرمائى. كَنْ تَنَاكُوا الْكِبَرَّحَتَىٰ تُتَنَفِقُوْا مِمَّا تَكِيبُّوْنَ. الآية (مورة آل عمران آيت عط). تر حمید : تم خیر کا مل مجھی حاصل نہ کرسکو کے یہاں تک کہ اپنی محبوب جیز کو خرج ناكردو اورجو بجه بهى تم خرج كروك الشرتف بي المس كوخوب يه باتيس برويي تهي كمايك شخص أيا اور كينے لكا، است شيخ سيّدنا حسين أن قتل کردیئے گئے۔ یہ مُننے ہی سینے نے یا تکا دیاہ و یا تکا آلکیے واج معنوں پراھا، بھریہ آیت تلاوت کی۔ عَكِلِ اللَّهُ يَدُ فَاطِرَ السَّمَ وَتِ وَالْاَرُ ضِ عَالِمَ الْغَيْدُ وَالشَّحَادَةِ · الْحُ (موده دُمرآیت ملے) تمر جمدود اے نبی آپ کہدی، اے اللہ! آسمانوں وزین کے بیدا کرنے

الام ربيع بن نتيم مَ بَا إِنْ عَدَيْكِ سِنْ والے، باطن وظا ہر کے جاننے والے، آپ ہی اینے بندوں کے درمیان اُن اُموریس فیصلہ کر دیں گے جن میں وہ با ہم اختلاف کرتے تھے ی<sup>ل</sup>ے قتل كى أسس نفردين والى فى معًا بأوجها، الصفيخ اس قتل كے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں ؟ شيخ ربيع سن عزوه أوازين فرمايا: إِنَّ اللَّهِ إِيَا بُهُ مُ وَعَلَى اللَّهِ حِسَا بُهُ دُ. مرجمہ، ون لوگوں کو اللہ کے اس بہنیاہے اور آنکا حساب اللہ ہی لیں گے۔ الله إلى بساف محبت بين طهر كاوقت قريب تها من نے عجلت ميں سنج ر بیج سے گزارش کی کہائے مجھ کو کچھنصیوت فرما دیں ؟ شیخ ربیع سے فرمایا؛ اے ہلال اِگر لوگ تمہاری تعریف کٹرت سے کرتے ہوں تواکس سے دھوکہ نہ کھانا کیونکہ عام نوگ تمہارے ظاہری حال ہی سے اندازہ ر کاتے ہیں اور تمارا باطن پوسٹیرہ ہے وہ صرف التدریث العزیت برعیاں ہے اور تمکویہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیئے کہ اخلاص عمل ہی تمکونفع دے ۔ اکس کے بعد مُنذر تُوریؓ نے گزارشش کی براہِ کرم مجھکو بھی کچھ نصیحت مشیخ را میچ اسے فرمایا، اے منذرجن باتوں کا تمکو علم ہے اُٹ میں السرسے ورستے رہو اور جن امور کا تمہیں علم نہیں انکوجاننے والوں کے حوالم کردو۔ اب منذرتم يو كوئى ايسانه كيك كه اب التريس أب كى جناب يس توبركمة ہوں حالانکہ اس نے اس سے بہلے تو بہنہیں کی، یہبات الشریر جھوٹ کے ممالل ہے، بلکہ اس طرح کیے اے ادار میری توبقبول فرما بیعنوان توبہ کا مرد عا کا بھی ہے۔ له موركة كمربلاي بنوأمة كي فوجول في سيدنا حسين الأورأن كورفقار كوستهيد كرديا تهاري

الم أربيع بن ختيم ال سَ بِمُا فِي عَصْكِ سِنَ الهين إكس كاورو ركعوبه بچرمُنذر ٹوری سے کہا اے سنیخ آی کی مجلس میں ہم دیر تک رہے لیکن آب کے کلام میں شعروشاعری کا کوئی کلم نہیں سٹ نا جبکہ آپ کے دوست احباب شعروشاعری سے بھی تھیجنت کرنے ہیں ؟ مضيخ ربيع شن فرمايا ال منذر جو كلام أس ونيا بس كياجا آله و أخرت يس برط جا اے گا۔ يس تہيں جا ہتا كرميرے نامرًا عال ميں ايساكوتي كام موجو اشعار کی شکل میں پر معاجائے یہ السب كي بعد سيح شخ ربيع سشف بم دونول كو مخاطب كيا اور فرمايا مورت كوكثرت سے یا دکرو کیونکہ وہ ایک بوسٹیدہ منتقب منتقل سے اور یہ بات یقین ہے کہ موت کی پوسٹیدگ جمقدر دراز ہوتی ہے اس کا بیش ا ناقریب تر ہوجاتا ہے بھر شیخ كى أنكمول بي أنسوجراً بير فرمايا ، كل كيا بوكا؟ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْإَنْهُ صُ دَكًّا دَكًّا ٥ وَّجَاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفَّاصَفًّا ٥ وَجِالَى عَ يَوْمَدٍ إِن بِجَهَ لَنْحِ اللَّهِ (مورة الفجراَيت المَاسِير) ترجمه بدجس وقت زمين كوكوث كوث كرريزه ريزه كرديا جائے كااوراكي پرورد کا ادر فرشنے صف ورصف (میدانِ حشر) میں اکیں کے اس روزجہتم کوسائے لایا جائے گا اکس دن انسان کوسمچھ کے گی ( لیکن ) ابسمچھ آنے کا موقع کہاں رہا۔ سشیخ ربیع ' کا یہ کلام ختم ہورہا تھا ظہر کی اذان منروع ہوئی ، شیخ نےصاجزا<u>دے</u> له چونکه عام طود پرشفوشاعری میں مبالغة آدائ، تناخوان، نام ونمود جیسے محروہ جذبات ہو۔ تے یں اسس سے ابل تقویٰ حفرات اسس کو بسندہنیں کرستے۔ شعود ثناءی کو قرائن عکم نے شاپن بوتت کے خلاف ہمی کہاہے۔ مورہ لیس آیت عالا ، مورۃ الشخرار آیت حالا ۔ سے کہا بیٹا اُو الٹر کے اس وَاعی کوجواب دیں، صاحبزادے نے ہم سے کہا ،

براہ کرم آب حضرات میری مردکریں تاکہ سنیج کومبحد لے جائیں، پھر سنیج نے

اپنا دایاں ہا تھے بیٹے کے کا ندھے پررکھا اور بایاں ہا تھ میرے کندھے پر بہنیج ،

ہم دونوں کے سہارے جلنے سکے، لیکن سنیج کے دونوں بیر زین پررگڑ کھا رہے ۔

مقے۔ لا اللہ اللہ اللہ اللہ و

سے است میں ہوئے است کہا اے ربیع مع اللہ آپ بررحم فرمائے۔ مریضوں کو گھریں مازادا کرنے کی اجازت آئی ہے آپ یہ زعمت کیوں فرملتے ہیں؟

مارا والرسے می اجارت اس ہے اپ یہ رست ہوں مرسے ہیں ؟ سٹیخ رہیج سے جواب دیا آپ ورست کہتے ہیں ، لیکن جب الٹر کاممنادی تحق علی ( مصَدوۃ ، تحق علی انفاذے کا اعلان کررہا ہوتو جہاں تک ہوسکے جواب دینا چاہئے نحاہ گھٹنے کے بل جلنا پڑے ۔

#### وعظ ونصيحت: به

سنیج رسی کووعظونصیت کا برا عمده سلیقه نصیب تصاوه مجوتی مجیوتی التول می ایم و گهری مقیقتی سمجها دیا کرتے تھے اور قرائن کریم کی آیات سے اسکو عام فہم بنائے۔

ان کی نصائح میں عام طور پراس شم کی باتیں ہواکرتی تھیں۔ اے خدا کے بندے، ہمیٹہ بھلی بات کر اور بھلائی پرعمل کر، بھلی عادتوں پرقائم رہ، اپنی مذت حیات کو دراز نہ خیال کر، اپنے قلب کوسخت نہ بنا، ان لوگوں جیسا نہ ہوجو کہتے ہیں کہ ہم نے مشنا حالانکہ وہ شنتے نہیں۔

وَلَا تَكُونُونَ كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمُولَا بَسَهُمُ فُونَ (سورة الفالَّيَّةِ) ترجم دوان توگوں جیساز ہوجا و جو کہتے ہیں ہم زئرنا حالانکہ وہ نہیں سُننے۔ اے خدا کے بندے ، اگر تواجھے کام کرتا ہو توایک کے بعد دوسراعت ل امام رسي بن صيم کئے جا، کیونکم عنفریب تجھکووہ دن بیشں آنے والاہمے جس میں تجھکورچسرت رہ جائے گی کہ کامش میں نے زیادہ عمل کئے ہوتے ، اگر تجھ سے کچھ فرائیاں سرزو ہوچکی ہیں تواکس کے پیچے ایچے کام کر۔ الشرتعالى ارشا د فرماتے ہیں: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُكُنُّ هِبْنَ السَّيِّيَّاتِ وَلاَ يَكُرْى لِلذَّ الْكِيفِينَ - اللَّهِ (مورة مجودآيت عظل) تَمَرِ حِمْمِهِ : - بَعِهُا يَياب، بُرايَيوں كوڤووركرد يتى ہيں اور يہ بات تقيخت حاصِل کرنے والوں کے لئے نصیحت ہے۔ اے خدا کے بندے اللہ نے جوعلم تجھے عطاکیا ہے اکس پرشکراہ اکراور جو لم تحصکومہنیں دیا بلکرائس نے اپنے لئے مخصوص رکھا ہے اُس کوجلنے والوں کے حوالم ئر این جھوٹی شان مذہنا۔ الثرتعالي أرشا و فرما ماہيد؛ فتُلْ مَا ٓ اَسْتُكُكُوْ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْدِرِ قَدَمَاۤ ٱنَامِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ٥ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَاكِمِينَ ٥ وَلَتَعْلَمُنَّ ثَبَا لَا بَعْنَ حِيْنٍ. اللَّهِ ( سورة صّ أيت علام الم ١٠٠٠ ) تمر حميد بداسے بى أب كهديں كديں اس تبليغ برتم سے كوئى أبريت نہيں طلب كرتا اورنه بين تحلّف (شان) كرف والول بي بول، قرأن توتمام جہان والوں کے لئے تصیحت ہے اور ایک وقت آئے گاجب مکواسکی حقیقت معلوم ہوجائے گی۔ سارے اعمال کا سرچشم خشیت اہلی ہے نیک اعمال کا اختیار کرنااور ترے

اعال سے بچنااس جذبے مے تحت ممکن ہمواکر تاہے ورنہ جس شخص کوشوق وخوف نہ ہواس کو ایچھے اور قریب اعال میں کیونکر تمیز ہوسکتی ہے۔

سنیخ ربیج ایم برخشیت اللی کی کیفیت دو چندتھی، شب بیداری انکاخاص مشغلہ تھا دات کی تاریجی یں مصلیٰ پر کھرٹے ہوجائے بھر انکھیں یہ جرنہ رہتی کہ کسقدر رات گزر جگی ہے، فجر کی ا ذان ہی انھیں مصلیٰ سے اُٹھا تی تھی۔ تلاوتِ قران کاخاص دوق تھا اس کی کثرت نمازوں یں دیکھی جاتی، بعض اوقات ایک ایک ایت کوساری ساری رات دُھرایا کرتے۔

مُعُون طَم : رَبُول التُرْصَلِي التُرْعليه وَسَلِّم كَي يُسَنِّت ٱجْكُل ابلِ علم طبقہ مِن بھی شاذ ونا ور ہو یکی ہے۔ اِنگادِنیهِ وَإِنْا إِلَيْهِ وَالْاَاعِنْهِ وَالْعَالَ اللّٰهِ عَاجِعُونَ ۔

جهَار لوخبرُ الله: ـ

سنیخ رسیم اگرچه ایک زا در از مراح اگرشه نستین بمتقی و بارسا انسان شیصه لیکن خلافت راشده کی جها دمی مهمول میس صفه لینا بهی انفیس بسندتها، جها دفی میرالشر کایه ذوق و شوق اُن کی گوشه نشینی ، عُرلت بسندی کابا میک متفا وجذبه تصالمیسکن جب بهی ایساکوئی موقعه مِلما اسے فوت بهرنے نہیں دیتے ۔

یں نے بوچھاکشیخ وہ عُلام ومولیشی کیا ہوتے ؟

اكس وقت الخول نے كوئى جواب مذويا، بچرجب يس نے دوبارہ بوجھا تو خطا اللہ كا تكن مَناكران آيت علا) توفرمايا ؛ كَنْ مَنَاكُوا الْدِيرَ حَتْى مُنْفِقَدُ المِمَنَّا تُصِيرُ وَنَ الْعَران آيت علا)

ا ام *ربیع بن* ۔ تمریجہہ :- کا مل نیک کے درجے کو ہرگزنہ پہنچ سکو گے جب تک کہ اسیف بسنديره أموال فريح ذكرور ستیخ ربیج سکا ہرعمل زاد آخرت ہی کے نئے ہواکرتا، جا دی شرکت بھی اسی غرض کے لئے ہوا کہ تی، انھیں نہ مال ودولت کی آرزوتھی نہ فتح و کامیا بی كى، برعل بى التركى رضا وخوست نودى مقصود بواكرتى تقى . رَضِيُ التَّرْعُذُ، رخم و پیندار :-متقی و پر بینرگادانسان کے لئے سب سے بڑا خطرہ" زعم بندار" کا وسوسہ ہواکرتا ہے۔ یہ مہلک مُرضِ اچھے خاسے زُہروتقویٰ انسانوں کو نجب و کِبری گھاٹیو<sup>ں</sup> یں ہے مینک دیتا ہے، بہت ہی کم لوگ ہیں جو اسس حادیتے سے محفوظ کرہے إِلاَ مَنْ سُ حِمَرَسَ فِي -سشیخ ربیع این بلندوبالاشخصیت کے باوجود تواضع وانکساری کامجتمد تھے وہ اینے قول وعمل سے ایسا کوئی عنوان ظا ہر ہونے نہ دیتے جس میں زعم و بیندار کاشائیہ مِلیّا ہو۔ وہ گنچر کاروں کوبھی مُرانہ کہتے راُن کے عیوب سننے کے بئے تیار ہوتے کسی کے جواب بیں انھوں نے ایک ایسا کلہ کہا تھا جو تاریخ وعظونصیحیت ہیں نا در عنوان رکھتا ہے۔ فرایا، الله کی قسم مجھے خود اسینے نفس براطینان نہیں کہ دوسروں کوٹراکیول۔ لوگوں کا بھیب حال ہے کہ وہ دوسروں کے گنا ہوں پر توالٹرکسے ڈرستے ہیں تواصع وانکساری به صُوفيا كِرام كِيت بي كه اخلاق انساني بين سب سے افضل واش و خصلت

امام رسيع بن عليم رَبِّا بِي عَصُيسِي دا صنع وانکسادی ہے اور کمترین وبر ترین خصابت عجب *و کِبُرہے*۔ ستبيخ ربيع واينے اخلاق وعا وات مس تواضع وانكسادى كاايكے عظيم نمون تھے تھریلوکام میں خودسٹریک ہوجاتے۔ گھر کے اُن کا موں میں زیادہ حِصّہ لیتے جوعام طور پربهاری اورطهارت ونطامت سے تعلَق رکھتے ہیں۔ مسجدی صفائی پرخاص توجہ ویتے . ایک شخص نے کہا اسے شیخ اس کام کے لئے دوسرے لوگ موجود ہیں ؟ ِ خرمایا، حبب بیں اینے گھر کی صفائی بسند کرتا ہوں تو بَریت التُرکی صفائی شخراتی سے کیونکر غافل رہوں ؟ سيدنا عبدالله بن مسعود معب إنهين ديجية توفرات. اے ربیع " تمکور کھے کرمتواضعین کی یاد تازہ ہوجاتی ہے۔" ایک دفعہ یہ بھی فرمایا تھا، ایسے ربیع اگرتم کورسول الٹر سے الٹرعلیہ وکم دیکھتے وبهت خوسس ہوتے " ایک مرتبه مسجدین نماز برشصنے والوں کا ہجوم تصاحب جماعت کھڑی ہونے سگی اور نوگ ہے گرصے ایک شخص نے جوشیخ ربیع *''کے بینچے* تھاان سے کہا لیکن ہجوم کی وجہ سے موقعہ نہ تھا اسس سئے مشیخ رہیج<sup>وہ</sup> آگے نہ بڑھ سکے *- تشخص نے غطتہ میں ان کی گرون کو گؤنچہ دیا ، مشیخ ربیع 'شنے صرف اسقدر کہ*ا، النُّدَيُّم بهررِجم كريب ، النُّرتم بيررُجم كريب-م مستخص نے جب آ بھر اسٹھا کر دیجھا توسیج ربیع سے ، فرط ندامت سے روبرارا لكالة إلأانشر سُکُوت وخاموستی بر مشيخ ربيع الكرج گوشه نسشين ، تنهائي بسند، طويل السكوّت، وائم الفكرة انسات

تھے حتی کہ اپنے مکان میں بھی یہی کیفیت غالب رہا کرتی تھی، لیکن جیسا کہ ہاجا تا اسم بھول کی خوست و آتھی، لیکن جیسا کہ ہاجا تا اسم بھول کی خوست و آتھی ہے اور اسلامی میں و دوختی نہ رہی جارجا نب بھیل گئی وقت کے ائمہ اور محد تنین اُن کی عظمت واحرّام کا بر ملا اظہار کر دیا کرتے ہے۔

آآم فتعبى وكابيان كيا يكرمشيخ ربيع رجم ايني جماعت بين سب سے بر مفكر

متودّرع شھے، وہ صدق وا مانت کامعدن تھے۔

آم میلی بن قعین کا قول تھا کرٹیخ رسیع رہ جیسے خص کے متعلق مجھھ پو چھنے دریافت کرنے کی صرورت نہیں۔

آم ابوعبيده مكابيان مك كميس في شيخ ربيع مجيساعبادت كزار

مجمين نهين ويجها ـ

ما فرا ابن مجرعسقلا فی حری منطق بین که ربیع کا زُم داور اُن کی عبا درت اسقدار مشہور ہے کہ اس کے متعلق مجھ تکھنے کی صرورت نہیں ر

#### وَ فاتُ بر

آخری عمر میں شیح رہیج "مرض فالے میں مُبتلا ہو گئے تھے لیکن اپنی زندگی کے معمولات میں فرق آنے یہ دیا، وہ سب اعمال خیر کر لیتے جوصحت کی حالت میں کیا کرتے تھے۔

علاج ومعالجہ کی جانب خصوصی توجہ دہمی ، ترکب اسباب سے بچنے کے لئے غذا، دوا کاسہارا لے لیا کرتے ۔ وسائل و ذرائع پر کچھ زیادہ اعتباد نہ تھا، اپنے اسس مرض کو بھی الٹرکے حوالہ کر دیا تھا۔

جب لوگ ا صرار کرتے تو فراً یا کرتے :

"عادو تمود اورا صحاب الرس اوران كى درميا فى قومول ميس

علائے معالیے کرنے والے موجود تھے، نہ علائے کروائے والے دہے اور نہ علائے کرنے والے ، سب کے سب چل ہے۔ '' خراسی مرض (شہر کوفہ) مصالیہ میں انتقال فرایا ۔ یہ خلفار بنوا میر کے عبیدالنشر بن زیا دکی ولایت کا زمانہ تھا۔

فَرَضِي اللَّهُ عَنْهُ -

### ٦ مآخذومراجع ¬

ابر تذكرة الحقاظ عدر ۷: تهذيب التهذيب عير، ابن مجرعسقلاني ابن مجرعسقلاني البد طبقات ابن سعدج علاد ابن تعيم اصبهاني الم مرحلية الاولياء حراء علاد ابن تعيم اصبهاني الم احدين منبل الم احدين منبل الم احدين منبل الم احدين منبل امام علقر بن قيس رم ٥ بَّا بِن عَ<del>ڪُيِينُ</del> إمام علق بحرين فليس المتوفئ استكنيه إمام أسور بن تبرير المتوفئ هجيج عَلْفَهُ \* كَنْبُنَ بِلُ وُكِ إِبْنَ حُمَّرٌ ۚ؛ ٱسْوَدُ ۚ كَهُ فَضُلُ كُيْثِيْرُ ۖ (ابُومنيفهُ النَّعُمَانُ عُ علقم دم حضرت ابن عرضه كم نهيس، أمنود كثير الفضائل بير.

## امًا، على على المام على ال

لع اروب جد حضرت علقمہ بن قیس مشہور محدّث ابرا ہیم تضی ہے ماموں اور الم اسُود بن يزيد مح بي اتھ، نبى كريم صلّى السّرعليدوس تم كے عهدِ مبارك ميں پریدا ہوئے، جب ہو*سٹ* ایا تورسول الٹر<u>ص</u>ٹے الٹرعلیہ وسٹم وفات یا چکے تھے

شرفِ زبارت سے مشرّف نہ ہوسکے ،

ا کا برِصحابهٔ کویاً یا اور اُن سے بھر ہوراستفادہ کیا۔ ان میں سیدناعمالفارق سيّدناعلى المرتضليم ، سيّدنا عبدالتّربن مستحودة ، حضرت حذيفة اليمان في حضرتُ سلان الفادسي م، حضرت الوّمسعود بدري ، مصرت ابُو ايّوب انصادي ميزبانِ دمول شا ل الى وان سبحضرات سع حضرت علقم بن قيس أف احاديث نقل كيس بي-

مین سیرنا ابن مسعور فی می چشم و فیف سے خصوصیت کے ساتھ سیراب ہوئے ہیں سیدنا ابن مسعود سنے ایضیں ابتدار سے انتہار تک تعلیم دی ہے بگویا حضرت

علقرمنے ابن مسعور خرکی گودیں پر ورکش بائی -

امام أسود بن يزير كابيان بير كرحضرت عبدالتر بن مستحة وشن حضرت علقم بن قیس م کوجس طرح قرائ حکیم کی تعلیم دی، ایسے ہی علی فقر کابھی درس دیا ہے۔ حضرت عبدالكربن مستوراس المت مسلم ك فقيهة الأمت كهلات بيراس نعصوصی توج اورفیض بخنتی نے حضرت علقه مم کوحضرت عبدالیر بن مسعود کا "مثنیّ" بناویا تھا۔ خودحضرت عبداللر بن مستوری فرملتے ہیں، یں نے جو کھے بڑھا اورجانا ہے وه سب علقم رم بھی جانتے اور برسفتے ہیں۔

حضرت علقم بن قيس م كے على كمالات يرتمام محدثين كا اتفاق ہے۔ حافظ فرسی مستحقے ہیں کہ وہ فقیہ اور امامت کے درجہ پرفائز تھے۔ علامہ نودی سكھتے ہیں كرعلقم وم بلندم رتب ، جليل القدر اورصاصب كمال فقيه ہيں ۔

حضربت علقمه بن قيس محوقرآن وحدميث وفقه اور جمّلهُ عُلوم مِس يحساں كمال ا حاصل تھا، قرآن حکیم کے معنی و مفہوم اور اسس کی قرآت میں سیدناعبداللہ بن مسعود سے بھر پورحصہ ملا تھا۔

خُو دِحضرت عبدالله بن مسعود من اینی آمزی زندگی بی تھی کبھی قرأسے کی صحت ومفاظت کے لئے حضرت علقم ام کو قرآن مشناتے ، ایک دن حضرت علقم سے ارمٹ د فرمایا ، علقمہ تم سورہ بقرہ کی تلاوت میں میری گرفت کرو، چنا پنج بوری سورهٔ بقره کی تلاًوت کی اور دریافت کیا کھے جھوٹ تونہیں گیا ؟

یں کے کہا ایک ترف چھوٹ گیا ہے، پھرخود ہی کہا کیا فلاں حرف ہے؟

میںنے کہا جی ہاں !

حضرت علقدم نهايت نوسش آواز وشيرس گفتار شخص تقع جب مشرآن كي تلاوت کرتے توعام *لوگ بے خود ہوجاتے تھے* 

حضرت ابن مسوور فراياكرتے علقه، قرآن حكم كو بميشة ترتيل وخوس إلحاني سے برط صاکرو- میں نے رسول التر صلے الترعليه وستم سے مشتاب حشن صوت (خوش الاری) قرآن کی زینت ہے۔ (الحدیث)

العلم حکریتیت جه

أيعكم حديث مين حضرت علقمة حكوا متيازها صل تحاان كے حافظ كے باريے بي

لہا جا آ تھا کہ جوبات بہلی بار مصنی گویا کتا ب کے اوراق میں محفوظ ہو گئی، وہ خوو مجواحا ديث بس في جواني مس صنى تحيس وه البين اكس أرهاب میں اس طرح برطرها ہموں گویا اوراق پرتھی تخریرہے ؟ اسس نادر حافظ کے ساتھ اُنھیں ای برصحابہ کی تعلیم وتربیت نے نہایت نجل وتفقى كرويا تحعار مؤرخ ابن سعد إن كوكتيرا لحديث اورحا فط فيهي امام بارع (ب مثال امام) سے یا د کرتے ہیں۔ حضرت عبر الترابن مستووخ كي احا ويث كا بينترحصّه بلكه كل احاديت صفرت علقمة كرسينے ميں محفوظ تھيں۔ اس مُوسعتِ علم وكثرتِ روايات كے با دجود وہ اُ محترث بننا عظمت وجاه حاصل كرنا يسندنهين كرت يتھے۔ حضرت عبُرالتٰرابن مستُودُ في وفات كے بعدا، لِ علم نے ایحیں مسندِ ورس يربيطانا جاباً ليكن حضرت علقرين ان حضرات كى تجوير فبول مذكى، فرمايا آب حضرات عاصة بين كرمين "شانِ اقتدار" حاصِل كرون؟ علم فِقد میں حضرت عبدُ التّر إبن مستحود شکے جانشین شماریکے جلتے ہے۔ فِقِهِ مِينَ اجتِهَا واور إمامت كا ورجه بإيانتها . امام نووي مِ إنهيس صاحب كمال أكس وسعت على كى وجرس علامدابن مائنى كابيان مع حضرت عبر الله بن مستودر من علی وراشت میں اُن کے چار بڑے شاگر دشارل ہے۔ علقمة، استُورِم، عَبَيتِيدهم، حارشت إن جاروں مِن حضرت علقم مسببي

ترتياني عكسكسيني خودحضرت عبدالتدابن مسفور فاكى يرسندكه جوكجه بيس يرصنا اورجاننا بول وه سب علقه م پرست وجائع بي، انتح وسعت علم كي مفنوط سندسه ـ حصرت علقہ وکاعِلمی کال اتنا گہرا اور کستم تھاکہ اصحاب رسول صلے الشعلیہ وستم تک إن سے استفادہ کرنے آیا کرتے جوایک تابعی سے سئے بہت بڑا ا بُوظبیان کابیان ہے ہیںنے خودمتعدداصحاب رسول کودیجھاہے جو حضرت علقم يمسه مسائل وربإ فت كردہے تھے۔ ملحوظ، وفقرضى كاأكثر دارو مدار إنبى كے علم وفكرسے وابستہ، عَاداتُ واخلاقُ : ١ عادات وخصائل يس حضرت علقريق حضرت عبدُ التّدابن مستُوورضي التّر عندُ کے مُثابہ تھے۔ محدّث ابراہیم نخعی رم کا بیان ہے کہ حضرت عبداللّٰہ ابن مسعُودر ابن ننٹست و برخاست میں رسول اللّٰہ صلّے اللّٰہ علیہ وسلّم کے مُثابہ تھے جیساکہ صحابة كرام رم كابيان بهي ہے۔ جن نوگوں نے دسول الٹر صلے الٹرعلیہ وسٹم کونہیں ویکھا سسے وہ حضرات، حضرت علقم بن قبيس محود يحوليس ـ یعنی شکل وصورت میں بھی رسول السرعلیہ السرعلیہ وستم کے بہت المنابقے۔ امام عنقمه بن قيس حضرت علقه بن قيس كي يه مشابهت محض ظاہرى شكل وصورت بي نه تھى بلكه عملِ وتقويى بين بهى قرائن حكيم كى تلاويت سے انھيس عير معمولى شغف وانهمأك تحصار عام طور پر ہر چھے دن میں ایک حتم قرآن کرنے کامعول تھا کہمی کہمی ایک رات میں پورا قرآن پراص لیا کرتے۔ محدّث إبراميم تغنى مكابيان م كرحضرت علقه ايك مرتبه مكتم المكرّم المكرّم المكرّم المكرّم المكرّم الم عشارى نماز كے بعد انھوں نے بیت الٹر كاطواف كرنا شروع كيار يسلسلوسي تك رہا ، اتنائے طواف تلاوتِ قرائن جاری تھی۔ فجرسے بہلے بہلے قرائن حکیم کا ایک ختم بھی پورا ہوا۔ کا اللہ الّااللّٰہ م قرآن حکم کے ساتھ عشق ومحبّت کا یہ نتیجہ تھا کہ بات جیت، اُٹھتے بیٹھتے ، چلتے بھرنے آیات قرآئی زبان برجاری رہا کر تیں۔ جهَاد في سبيل الشرجه عِلَى زوق وشُوق کے علاوہ جہاد فی سبیل انٹرکا ولولہ بھی رکھتے تھے اوٹرسلمانوں كوترعنيب بمعى وياكريت اوراينى خودخوا مهشس وتمتّا كالظها دكريت سلكتابه بجرى يس امیرمعاوریفے کے ساتھ سنہر فکسطنطنیہ کی مہم یں شریک ہوئے اس معرکہ میں بہت ہے اصحاب رسول اور وبيكرا، ل علم حضرات بھى شريك تھے -اس معرکہ کی خصوصیت یہ تھی کہ نبی کریم کھلے الشیعلیہ وستم نے اپنی حیات طلیب مِي بيحبار ارشا د فرمايا تها: سمیری اُمنت کے اُن سب ا فرا د کی مغفرت ہوجائے گی جنھوں نے

ا مام علقه بن قبس ف اسلام بیں بہلی مرتبہ سمندی سفرکے در دید معرکر فلسطنطنی بین شرکت آیے کی یہ پہیشن گوئی اُس وقت صادق آئی جبکہ امیرمعاویے شین شیرقسیطنطنیہ فتح کرنے سمندری داہ سے کوج کا اعلان کیاء اسس اعلاَن پرسینکروں کوگوں نے اسس مہم یں حضہ لیا ۔ مؤرضين ليصفي بي كراسس مهم بي عورتول في جمي حقة لياسع تواضع وگمنامیٔ: به حضرت علقرام كوفطرة نام يخود اعزت وشهرت سے بيزار كى تھى بشہرت وا تمیازے ہرموقعہ سے دُوردَ ہاکہ تے تھے، اسی شہرت سے بیخے کے لئے تعلیم و تعلّٰہ کی مسیند ہر بیٹنے سے انکارکر دیا تھا۔ محدّث عبرًا لرعلن بن يزيرٌ كا بيان بي كه بم لوگوں في ملكر صرب علقمه سے درخواست کی کر آیے مستقل نہ ہی مسجدیں نمازے بعدچند لمحاست البيظهايئة تاكرآب سے استفادہ كياجا سكے ؟ فرمایا، بیر ممکن نهیں، میں یہ بات بسند منہیں کرتا کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں اور اشارہ کریں کہ یہ علقہ ہے۔ ا مرار و اربابِ سلطنت سے نصرف بے نیازی تھی بلکہ ایسے نوگوں سے بل طاقا<sup>ت</sup> اورأن كے ياس آمدورفت ركھنا اخلاقى بىكار كاذرىيە سچھتے۔ ا کیب مرتبہ لوگوں نے کہا آپ تمہمی تمہمی اثمرار و دولت مندلوگوں سے پاس جایا مجیح تاکه وه لوگ آپ کی حقیقت سے واقف ہوں اور انھیں آپ سے استفادہ لرنے کاموقعہ طے؟ فرمایا، میں اُن سے جتنی باتیں دور کرونگایا جتنی چیزیں کم کرونگا، اسس

امام علقمهن فيسرح مَ بِيَا بِيٰ عَصَيْكِ مِينَ نہیں زیا دہ وہ لوگ میری چیزیں کھٹا دیں گے۔ (مطلب يه تف كه أنه سي مجه سي كيا فائده بوكا (البته ميرا دين متاثر بوكا اہل ونیاسے میل ملاہ کاعام طور بریہی انجام ظاہر ہواہیے ۔ اہل علم میں بہت کم المي حضرات بي صحول في انل فينا برمشبت الرجهور اسم اللهجي ستينة كا وَسَيْ دُخُطَانَا۔ ابُووا كل كابيان بم حبب كوفروبهره دونول كى ولايت امير ابن زياد كے حصّه میں آئی تویں نے حضرت علقہ اے کہا لوگ مبارکبا و دینے کے لئے ابن زیاد کے یاس جارے ہ*یں آپ مبی جیلیں* ؟ فرمایا، ان اُمرارے تمکو جو ت<u>ج</u>ھ حاصل ہوگا اکس سے کہیں زیا دہ بہتر چیز *و*ہ تم سے لے نس گے۔ ( یعنی زیر وقناعت واستقامت وغیرہ ) سنځ په کوفه میں دفات پاتی . مرض الموت میں وصیّت کی تھی کہ میری آخری سانس تک کلمہ طیّنہ کی تلقین جاری رکھی جائے تاکہ میری زبان کا آخری کلہ لَا ٓ إِلَهُ وَاللَّهُ وَحُدَهُ لَا سَيْرِ بِنِكَ لَهُ سَكِلَّهِ، وسيهواس كاغاص خيال ركهنار اس کے بعد ضرمایا، میری موت کی خبرعام نہ کرنا ورندوہ زبانہ جا ہلیّت کا استقباء

اس کے بعد فرمایا، میری موت کی خبرعام نہ کرنا ورزوہ زبانہ جا ہلیت کا استہار بن جائر گا جو مکروہ عمل تھا، دفن میں عجلت کرنا، میرے جلوسس جنازے میں عورتیں ساتھ نہ ہوں ۔ ۔ ۔ گا اللہ الآاللہ۔

ٱللهُ عَدَ انْ نُشْرُعَكُ فِي مِنْ مَنْ حُكَمِينَكُ وَفَضْلِكَ الْعَظِيمِ -

### امام السود من بريد

آئی کروٹ جسطم دفضل، زُبروقناعت میں امام اسود مِشْرکوفہ کے متازعامار میں شمار کئے جاتے ہیں۔ حافظ دہبئ سنے انتہام 'فقیبہ' زاہر''، عابر'، عالم کوفہ جیسے القاب سے یادکیا ہے۔

ام نووی میسی کوان کی جلالتِ علی کاسب اہلِ علم اعتراف کرتے ہیں۔
علم حدیث میں درجہ اِما مت پر فائز تھے بکٹرت اصحاب ریول کی صحبت
بائی ہے اور اِن سے احادیث نقل کیں ہیں، ان ہیں سین نا ابو بحرصد ہیں خصرت عدیفہ عفرت عدیفہ مخدرت عدیفہ ایسی مخدرت عدیفہ ایسی مخدرت عدیفہ ایسی مخدرت ایک محبرت کا وافر صحت را اللہ محبرت کا محبرت کا وافر صحت را اللہ کا محبرت کا محبرت کا وافر صحت را اللہ کی محبرت کی محبرت کا محبرت کا وافر صحت را اللہ کی محبرت کا محبرت کا وافر صحت را اللہ کی محبرت کا محبر

خاص طور پرستیده عائمتهٔ صدیقهٔ رسم اورسیدناع بن الخطاب شید استفاده کرنیکا زیاده موقع ملار حضرت اسود بن پزیده کی ذات سے انکا خود اپنا گھرانه دولت علم وعمل سے مالا مال ہوگیا تھا۔

ان کے افراد خاندان میں اِن کے بھانے محدیث ابرا ہیم نعی اور بھائی اہم عبدار میل بن برید ہو اور بھائی حضرت علقہ بن قیس اسمان علم کے روش عبدار میل بن برید ہوئے ہیں۔ بیسب حضرات انہی کے فیض یا فتہ تھے دعفی فقہ کا دار بھی انہی حضرات ابنی کے فیض یا فتہ تھے دعفی فقہ کا دار بھی انہی حضرات برر رہا ہے۔ بیسب انمہ کرام اہم ابو حنیف دی کا ساتذہ بیں شمار ہوت ہیں د آیام امود بن برید ہے ہارے میں محدرت ابن حبان کا بسیان ہے کہ وہ ہیں د آیام امود بن برید ہے کہ وہ

فقيه أمت بس -

طیمہ است بیں۔ حافظ ذہبی اور مافظ ابن مجرعسقلانی مواور دیگر ناقدین مدیث آب کے تفقہ فی انعلم کے معترف ہیں۔

عِبادَت ورياضت: ـ

ام اسود بن بزیر مرکے بارے میں خصوصیت سے یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کا علی آب کا علی آب کا علی آب کا علی آب کے علی آب کی است میں است مقام نصوبی تھا۔

طبقہ تابعین میں جن آٹھ بزرگوں میں عبادت وریاصنت، زم پروتھوی مشہورتھا ان میں ایک حضرت اسود بن بزید مجمی تھے، جافظ ذہبی ان کواس طبقے میں سرفہرست شمار کرتے ہیں۔

نميّازين بـ

نمازے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی زندگی کامجوب ترین مشغلہ تھا رات دن میں سائٹ سورکھت نفل نماز اداکرتے تھے۔

علاوہ ازیں فرض نما زوں کو ہمیت اوّل وقت اواکرنے عادی تھے
اس کا اسقدراہتمام تھا کہ کسی بھی عزوری واہم کام کومُوخر کر دیتے اور نماز
کے لئے کھرمے ہوجائے ، سفر حضر بسردی ،گرمی، صحت وعلا لت بیں فرق ندآ نے
دیا۔ اِن کے دوستوں کا کہنا ہے کہ سفر کی حالت میں نواہ کیسے ہی وُشوار گزار
راستے سے گزر رہے ہول نماز کا وقت آتے ہی سواری سے انترجائے ، بعض
راستے سے گزر رہے ہول نماز کا وقت آتے ہی سواری سے انترجائے ، بعض
اوقات ایسے پر خطور گھنے جنگلات میں نماز اواکر نے سواری سے انترجائے جہاں
ورندوں اور موذی جانوروں کا بھر طربحاکرتا تھا، فرائے تھے کہ میں اینا کام

#### آ كرريا بور، درندك ايناكام كريسك لأالا إلا الثار

#### اروز کے بہ

روزوں کامجی کچھ ایسا ہی حال تھا، کثرت سے روزے رکھتے، سخت موسم میں مجی روزہ نہیں چھوٹتا تھا۔ شرخ اُونٹ جیسا قوی اورگرمی برداشت کرنے والا جا نور مجی گرمی کی شدّت سے بے حال ہوجا آ ایسے دنوں میں وہ برابر روزے کھا کرتے تھے، بعض اوقات سفر کی شدّت و تکلیف کی وج سے رنگ بدل جا آ اور زبان شو کھ کر کانٹا ہوجا تی تھی۔ اسس غیر معمولی عباوت وریا صنت کی وج سے آئی ایک آنکھ صا اُنع مجی ہوگئی۔

لُوگ كِماكرست ، اك شيخ البنے جم كواسقدر مشقت بيں نه ولك -الم نصيں جواب ديست تكليف نہيں راصت دينا چا متا ہوں ، سُدنيكان (مثلة وَيِحَمَّدِ) -

### ج بيت الترب

ج وزیارت بیت الله کا ذوق بھی غالب تھا ان کے جے اور عُرُوں کی تعدادسے معلوم ہوتا ہے کہ اور عُرُوں کی تعدادسے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا شاید ہی کوئی سال ایسا گزرا ہوجس میں ج یا عُرُونہ کیا ہوگار مجموعی طور پر جے اور عمروں کی تعدار سنتے تر تا استی بیان کی جاتی ہے۔

طواف بیت الشرکاغیر معولی شخف تھا، قیام مکتم المکرم کے زمانے میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہروقت طواف، سی کر دہے ہیں۔

معوم ہوں ھا رہررس وال ہی مردہ بیات میں ہوتے تھے ان کی نماز جنازہ میں شرکت جو لوگ استرطاعت کے باوجودج یا عرہ نہیں کرتے تھے ان کی نماز جنازہ میں شرکت میں کرتے۔ دراصل یہ اسی ناماضی و بیزادگی کاعنوان ہے جس کا دسول الشرے اللہ اللہ علیہ دسلم نے اظہار فرمایا ہے۔

ئنجس شخص کوکسی صروری حاجت یا ظالم باوشاہ یا شدید مرض نے بچے سے ہیں روکا اورائس نے جے نہیں کیا اور اسی حالت پر فزت ہوگیا تووہ چاہیے پہودی ہوکر مرے یا نصرانی ہوکر مرے یہ (رواۂ اللاری)

تلاوَتِ فَتُسَرِآنُ:

قرآن کیم کی تلاوت کامعول عام ذکر النزکیطرے تھا گویا ہروفت تلاوت کررہم ہوں۔
رمضان المبارک میں یہ کیفیت دو چند ہوجاتی تھی، مغرب تا عشار کے درمیان تواستراصت
کرتے بھراس کے بعد ساری رات تلاوت کا سلسلہ رہتا، ہرشب دورکعت میں ایک ختم قرآن کامعول را کرتا،

م طرف و من الما معمول المخرى وقت مرض الموت بين بهى جارى رما، چنانچوسكرات كى تسكىيف ميں اپنے بھا بخوام ابرا ہيم نخعی محاسبارا ليكر قرائ كى تلاوت كى ، زندگى ر بر سن بر بین و ب

كايبى آنترى عمل تمعاء

ركيم من انتقال كيا اورجوار رحت اللي من اينا ابرى رفع كانه بناليا-تَفَكَّدُ الله مِنْ الله مِنْ فَوَرانِهِ وَإَسْكَنَ لَا فَسِينَ حِنَانِهِ -

## مراجع ومآخذ

ادر طبقات ابن سعد ج علا ۲د تذکرهٔ الحقی ظرح علا - سور تهذیب التهدیب ج عدد می در تبذیب الاسماری علا -



## قَاضَى شرح بن الحارث

تعارفت بر

قاصی شری کانام شری بن الحارث میں الماری میں قاصنی شری کانام شری بن الحارث میں تاریخ اسلام ہیں قاصنی شری کا کے نام سے شہور ہیں ، یہ بمنی النسل قبیلہ کوئند ہ کے معز نه فرد بھے جائے ہے ، ابعث نبوی صلے الشرعلیہ وسلم سے بہلے دمانہ جا ہلیت کا دور بھی بایا ہے (ایسے تفارت کو تحصر نام ہیں ہے کو تحصر نام ہیں ۔ قاصی شریح ان میں شامل ہیں ۔ قاصی شریح ان میں شامل ہیں ۔

برَیْرِهٔ العرب بِن حب اسلام کا آفتاب طلوع موا اور اس کی شعائیں ملک یمن بر برٹیں توقاضی شرت ان اولین انسانوں بیں شمار ہوئے ہیں جنھوں نے الٹر میں میں میں میں میں میں میں انسانوں بیں شمار ہوئے ہیں جنھوں نے الٹر

ورسول كي ندا بركبيك كبي اور اسلام قبول كيا-

مورض نصفتے میں کہ اگر پر رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی وفات طبیبہ سے کے حصلے مرینہ منوں ہوئے ہیں کہ اگر پر رسول اللہ صلے بر کمت سے اکا برصحابہ میں سنال ہوئے ، لیکن تقدیر اللی کا یہی فیصلہ تھا کہ آفتاب بہوت سے بوت ہونے سے بعد اسلام کے جہنم ہر صافی سے مستفید ہوں، وفات نبوی کے بعد در اسلام کے جہنم ہر صافی سے مستفید ہوں، وفات نبوی کے بعد در اسلام سے جہنم ہر صافی سے مستفید ہوں، وفات نبوی کے بعد در اسلام سے جہنم ہر صافی سے مستفید ہوں، وفات نبوی کے بعد در اسلام سے جہنم ہر صافی سے مستفید ہوں، وفات نبوی کے بعد در اسلام سے جہنم ہر صافی سے مستفید ہوں، وفات نبوی کے بعد در اسلام سے جہنم ہر صافی سے مستفید ہوں، وفات نبوی کے بعد در اسلام سے جہنم ہر صافی سے مستفید ہوں ہوں کے بعد در اسلام سے در اسلام سے جہنم ہر صافی سے مستفید ہوں ہوں کے بعد اسلام سے در اسلام سے جہنم ہر صافی سے مستفید ہوں کے بعد اسلام سے در اسلام س

ىدىينىمنۇرە آسىنى ب

عَهِدِ فَارُوقَى مُن كَا وَوَرَتِهَا، إِكَا بِرِصَحَا بُهُ مُوجِودِ شَهِ سَيْدُنا عُرِبِ الخطابُ كَى فارُوقَى نَظرِنْ بِهِلَى مِى نَظرِيْ سَرْتَ بِنِ الحارِثُ كُوبِهَا نِبِ لِبااور عدالت العِسالِيهِ كاقاضى مقرد كرديا، مستقبل نے سیّدنا عربن الخطاب مُن اس انتخاب كوخلافت فاروقی كے سنبرى كارناموں بيں شماركيا ہے -

قضارت:

قوی شرخ نیدانت کی و مرداری کی و مرداری کی جس امانت و دیانت ، تقوی و طهارت معدل وانعماف سے پوراکی اسے تاریخ عدالت یں اس کی نظر ملی مشکل سے مطوبی عمر بائی اس بی عمرے سامخط سال بغیر وقفہ اسی فدیمت میں مرف کی بین ، خلافت فاروقی کے علاوہ خلافت عثمانی من ، خلافت علی اور خلافت معاویہ کے علاوہ خلافت میں بھی عدالت الحالیہ کے منصب تضامت پر علاوہ خلاب اسلامی کا یہ ایسا عظیم منصب تھا ہی چند بی فوش نفید بین اسلامی کا یہ ایسا عظیم منصب تھا ہی چند بی فوش نفید بین انسانوں کو راسے ہیں ۔ عدالت اسلامی کا یہ ایسا عظیم منصب تھا ہی چند بی فوش نفید بین اسلامی کا یہ ایسا عظیم منصب تھا ہی چند بی فوش نفید بین اسلامی کا یہ ایسا عظیم منصب تھا ہی چند بی فوش نفید بین انسانوں کو راسے۔

برنام زانہ امیر بھائ بن یوسف کے دُور حکومت بیں اِسس منصب عالی سے از خود مستعفی ہوسے کے ۔ اسلامی عدالت کی تاریخ بیں مکک وقوم نے جوعدل وانصاف بایا خاص طور پرشریعت اسلامی کا کا ل و مکتل نفاذ تاریخ کی کتابیں ران کے تذکروں سے معور ہیں۔

چتن دفیصلے بہ

خودسیّدناعمزِن الخطاب اینے ایک ذاتی مقدم کا تا ریخی فیصلہ بڑے مخر وشان سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں :۔

یں نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا اوراس کی قیمت بھی نقدا واکر دی جب سوار ہوکرا پنے مقصد کے لئے روانہ ہوا تو پھے فاصلہ طے کرنے کے بعد کھوڑا آگے چلنے سے معندوں ہوگیا اور اس کا وہ عیب ظاہر ہوگیا جوعام طور پر ناقیص آگھوڑوں میں بایا جاتا ہے، درمیان کا ہ سے واپس اس کراس دیہاتی کوطلب کیا اور گھوڑا اور گھوڑا حوالہ کرے ابن رقم طلب کی اُس ویہاتی نے رقم دسینے اور گھوڑا

وابس لینے سے انکارکر دیا کہنے لگا ایمرا لمومنین میں نے تواینا گھوڑا آپ کوسی اور تندرست فروخت کیا تھا فروخت کرنے کے بعد بین کسی عیب یانقصان کا فقہ دار

بات بڑھ گئی اُنزیم دونوں نے کسی ٹیسرے آ دمی کونکم مقرر کرنے سے اتفاق کرلیا، دیہا تی سنے قاصی شریح میں کانا م لیا میں سنے اس پر اتفاق کیا، بھر ہم دونوں مدالت میں عام انسا نوں کی طرح حاصر ہوگئے۔ قاضی شریح سنے دونوں کی بات مسئلر کہا امیرا لمؤمنین! کیا آب سنے اس دیہا تی سے میچے و تندر سست گھوڑا خریدا تھا؟ ہیں سنے کہا ہی باں!

قا حتی نثری نشری کا تو نیم آپ این خرید شده پیم رکھ لیں یا اسس دیہاتی کو می چیز وابس کر دیں جس حالت برآپ نے خریدی ہے ؟ یعنی صبح و تندرست

حالت میں .

سیّدنا عمرالفاروق شنے قافنی سُرتے میرمایک جیرت زدہ نظرظ الی اور فر ایا: وَهَلِ الْفَقَضَاءُ إِلَّهُ هٰكِذَا، حَنْوَكَ، فَصَلَّ وَهُحَلَّهُ عَنْ لَكَ "فیصلے تواہیسے ہی ہوا کرتے ہیں، بیتی بات، سیّا حکم" مجھریں نے گھوڑا واپس لے لیا اور دیہاتی کوعرت سے رخصت کیا۔ اس واقعہ کے بعد سیّدنا عمرالفاروق شنے قافنی سُرسی می معساملہ فہمی و دانشمندی پر کوفیر (عراق) کا قاضی مقرر کیا اور خلافتِ راشدہ سے قضارت کی

مئندويجردخصت كيار

قاضی شریخ می کاید بہلا دن تھاجنمیں بہت جلد اکا برصحابہ کی صف میں لاکھ طاکیا ،صحابہ کی صف میں لاکھ طاکیا ،صحابہ کرام سے علاوہ تابعین عظام ان کی جلالبت علی ، بلند ہمتی ، فہم اور یا ان کوع ائرب روز گاریں سے مثا تربیحے اور ان کوع ائرب روز گاریں سے مثا تربیحے اور ان کوع ائرب روز گاریں سے میں است میں است میں سے میں سے میں اور ان کوع ائرب روز گاریں سے میں ان کر سے میں اور ان کوع ائرب روز گاریں سے میں ان کر سے میں اور ان کون کا دیں سے میں ان کر سے میں ان کر داری سے میں اور ان کون کی میں میں کر داری سے میں اور ان کون کی میں میں کر داری سے میں ان کی میں میں کا کر داری سے میں ان کر داری سے میں کر داری سے میں کر داری سے میں کر داری سے میں ان کی میں کر داری سے داری سے میں کر داری سے در ان کر داری سے داری سے داری سے داری سے داری سے در ان کر داری سے در ان کر داری سے داری سے در ان کر داری سے در ان

## دوست رَاوَاقِعَهُ: ـ

ایسے ہی ایک اور واقعہ خلافت سیرناعلی میں بیٹ آیا، سیدناعلی من کی ایک در رک (جنگی ڈھال) کم ہوگئ ہوتی ہونے کے علاوہ انھیں بہت بسند تھی، کچھ دنوں بعد کوفہ کے بازاریں ایک بہودی اس کو فروخت کرر ہاتھا، سیرنا علی نے جب یہ دیکھا تو بہجان گئے اور اس بہودی سے کہا یہ وررع تو میری ہے فلاں دن فلاں مقام برمیری آونشن سے گرگئ تھی بھر نہیں ملی ؟

یہودی نے کہا امیرا لمومنین دِرَع تومیری ہے اورعرضے سے میرے معہد م

قبضه میں ہے۔

سیدنا علی سف فرایا، یں نے یہ درک نہ کسی کوفروخت کی ہے نہ تھنہ ویا ہے پھرتیرے قبضہ یں کیونکر آئی ؟

مَهودی طمئن منہیں ہوا اور اپنی ملکت ہیں کا دعوی کرتاریا آخر اسے نے کہا امیرالمومنین اگر آب دعوی ہیں ہیتے ہوں توعدالت سے رجوع ہوں ؟ بہودی کا یہ خیال تھا کہ قاضی سٹری عنیر مسلموں کی رکورعایت کرے میری تائید کر دیس گے، سیرنا علی شراعت ہوگئے۔ دونوں قاضی سٹری کا عدالت یں بہونے۔ قاضی شریع سے کہا امیرالمومنین آب کاکیا دعوی ہے ؟

سیدناعلی نے فرایا، میری بہقیتی درئے فلاں دات فلاں مقام برگم ہوگئی تھی ۔ کے دون بعد یں نے دیجھا کہ بازاریں یہ شخص اسکوفروخت کرر باہے ہیں نے اس سے کہا کہ یہ درئے تو میری ہے لیکن یہ سلسل انکارکر رہا ہے جب ہیں نے ایس سے کہا کہ یہ درئے تو میری ہے لیکن یہ سلسل انکارکر رہا ہے جب ہیں نے اپنی دِرُرغ نہ کسی کو تھند ویا ہے تو مجمر یہ درئر ہے اس کی ملیت بین کیونکر آئی ؟

قاضی شرت مین پهودی سے بھی دریافت کیا اس نے یہی کہاکھالی جناب

بھر مجودی نے کلمشہادت بڑھا۔

ٱشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّا اللَّهُ وَٱسْتَهُدُ أَنَّ كُنَّكُمَّ لَا اعْبُدُ لَا وَرُسُولُنَّ .

اور عدالت کے کمرے میں اسپنے اسلام لانے کا اعلان کیا۔

اس کے بعدقاضی شری سے کہنے لگاعالی قدر! یہ دِرع حست مقا المیرا لمومنین ہی کی ہے جب یہ جنگ صفین کامعرکہ سرکرنے جارہے تھے اس المیرا لمومنین ہی کی ہے جب یہ جنگ صفین کامعرکہ سرکرنے جارہے تھے اس فشکریں یہ دِرع کر پڑی راتانھیری فشکریں یہ دِرع کر پڑی راتانھیری مقی یس نے اسمحالی، میری نیٹت خودخواب تھی اب امیرا لمومنین کی خددت میں بیٹ س کرتا ہوں۔

سیدناعلی نے جب یہ دیکھاکہ حق واضح ہوگیا ہے تو یہو دی سے فر ایا توجی سجا تیری بات بھی بیتی میں نے یہ دِرُع مجھکومعاف کردی ہے اور مزید یہ گھوڑا نھو تر دیریں :

بھی تحفۃ ہیٹ ہے۔

انصاف اور اُبتار کے اس عظیم واقعہ کو پچھ زیا دہ بڑت نہ گزری تھی کہ فرقرم خوار ن کے خلاف جس کی سرکوبی کے لئے امیرالمومنین سیّدناعلی فی یوم المنہوان میں مصروف قبال تھے مہی نومسلم نوجوان (پہٹودی) امیرالمومنین سیدناعلی فیے ساتھ محرکہ بیں بیٹس بیٹ تھا اور بھرقتال بی شہید ہوگیا۔ ساتھ محرکہ بیں بیٹس بیٹ تھا اور بھرقتال بی شہید ہوگیا۔ فئر نے کہ بی کا تھ کے کہ کا تاہے کہ کا تاہے۔

قاطِی شریح سک مق پرستی بیه

اس سے بھی کہیں عجیب وہ واقعہ ہے جوخو د قاضی سرتے ہے عکد ل وانصاف کا امتحان بنا۔

ایک دن قارمنی شروع سے کہ انبا جان میراایک قوم کیسا تھ قدیم جھگڑا ہے وہ اپنے حقوق کا تری ہوں جھگڑا ہے وہ اپنے حقوق کا تری ہوں

فیصلہ ہونہ میں باتا، آپ سے خانگی مشورہ کرنا جا ہتا ہوں پہلے آب اس کی تعفیل مشن کیں اگر میرا مطالبہ سچا ہے تویس اکس جھکڑے کو آب کی عدالت ہیں بیش کر دوں تاکہ مرکاری فیصلہ ہوجائے اور اگر اُن لوگوں کا مطالبہ سچا ہوتو ہیں اُن سے جھے دو کچھ لو "کے تحت مصالحت کرلوں ۔

ماجزادے نے جھڑا ہے کی تفصیل منائ، قاضی شریح سے نہایہ سے تھا ہے۔ تخصیل منائی، قاضی شریح سے نہایہ سے تحصیل سے پوراوا قدم منا اور بیٹے کو مشورہ دیا کر عدائت یں مقدمہ بہین کردو، صاجزادہ توسنی توسنی اینے فریق ہے یا سے اور اپنائق طلب کیا لیکن اُن لوگوں نے بہلے کی طرح انکار کیا، اس پرصاجزاد ہے نے عدائت میں رجوع ہونیکی دھمکی دی فریق مخالف نے اتفاق کر لیا،

ووسرے ون قاصی شرح کی عدالت میں دونوں کا مقدمہ بیش ہوا، قارمنی شرح کئنے دونوں کی تفصیل مسئنگر بیٹے کے خلاف فیصلہ دیا، صاحبزادے عدالت کے

مرے ہی ہیں رو پڑے۔

گھرآگرکہا اٹباجان! آب نے آج مجکو بری طرح ترسواکردیا قوم میں سر اسھانے کے قابل ندرہ آب سے مشورہ تواس لئے کیا تھا کہ عدالت سے رجوع ہوں یا ویسے ہی مصالحت کر لوں ؟ آپ نے تو دعلالت بی رجرع ہونے کا مشورہ دیا اور بھر میرے خلاف فیصلہ دیا ، اچھا ہوتا آپ مجھے مشورہ ہی نددیتے ؟ قاصی شرح کر سے خلاف فیصلہ دیا ، اچھا ہوتا آپ مجھے مشورہ ہی نددیتے ؟ قاصی شرح کر ہے اور کہا بیٹا ! یہ تو حقیقت ہے کہ تم میرے ہاں ان جیسے دُنیا جم حب تر اور عم اور تم ان سے نا جا تر حق طلب کررہے ہوجو تمہارے کر تمہادا فریق می برج مہارے اور تم ان سے نا جا تر حق طلب کررہے ہوجو تمہارے کے حال نہیں اس لئے میں نے عدائت سے رجوع ہونے کا مشورہ دیا تا کہ لئے حال نہیں اس لئے میں نے عدائت سے رجوع ہونے کا مشورہ دیا تا کہ ابل حق کو ای کا بوراح تر مل جاتے اور تم مال حوام سے مفوظ ہوجاؤ۔ ان سے ابل حق میں کو قام وجاؤ۔ ان سے ابل حق میں کو قط ہوجاؤ۔ ان سے

قاخى ثرت كان الحارث

مَ بَا بِيٰ عَصْبِينَ

مصالحت میں جو بھی مال تم کو ملتا وہ بہرحال نا جائز ہی ہوتا۔ اب بتاؤکیایں نے تم پر تظلم کیا یار جم کیا ہے؟ صاجزادہ شرمندہ ہوگئے اور باپ کا ایک اور احسان تسلیم کیا۔

#### ايك اور واقعه:

انبی صاحزادہ کا ایک اور واقعہ ہے کہ کسی موقعہ بیں صاحزادہ نے ایک محرم کی کفالت قبول کرلی تھی باب قاضی شرح سے نے منظوری دے دی اور فجرم کو آزاد کر دہ فجرم فرار ہوگیا۔ قاضی شرح سے انداد کر دہ فجرم فرار ہوگیا۔ قاضی شرح سے سنے صاحزادے کی گرفتاری کاحکم دیا اور فجرم کے سلنے تک جیل میں نظر بندکر دیا میرروز صبح وشام اپنے گھرسے صاحزادے کے سلنے کھانا لیجاتے اور کھا کروائیس بوجاتے چندون اسی حالت بی گزر سے اخر مجرم مل گیا توصاحزادے کی جیل سے رہائی نصیب ہوئی۔

ضرور و یا کرتے ۔

### ایک زرین انتباه:

مشنو؛ الشرتہیں ہمایت دے فیصلہ دراصل تم لوگ کرتے ہو یں تمکو نارجہتم سے بچانا جا ہما ہوں حالانکہ تمکو تو و کچھ زیادہ بچناچا ہئے۔

گوا، ہی دینے سے پہلے تمکو یہ گنجائش ہے کہ اپنی گوا ہی ہے وست خص کر اپنی گوا ہی ہے کہ مست بروار ہوجاؤ، لیکن تم گوا، ہی دینا صروری سمجھتے ہو توجس شخص کے بارے بیں گوا، ہی دے رہمے ہوائس شخص سے کہنا ہوں کروہ ابھی

مَ بَالِيْ عَصِيبِي مَا الْحَارِثُ الْحَارِثِ الْحَارِثُ الْحَارِثُ الْحَارِثُ الْحَارِثُ الْحَارِثُ الْحَارِ الْحَارِثُ الْحَارِثُ

طرح سمھے کے میں نے گوا ہول کی شہادت پر فیصلہ دیا ہے، تق وناحق کو وہ خود بہتر سمجھتا ہے۔

اور اس کو میریمی سمجھ لیٹ چاہیئے کہ میرافیصلہ حرام کو حلال بہیں کرتا . تا حنی منٹر تر کے رح کے عدالتی عادات و اُطوار میں یہ بات عام تھی کہ وہ اکٹر کہا کرتے ،

کل (آخرت میں) ظالم دیکھ لیگاککس نے خسارہ پایا؟ ظالم النّرکی پیمڑکا نتظرہے -مظلوم عدل وانعیاف کا نتشظرہے -

## خيرخوا إنه نصائح وبرايات: -

میں حلفاً کہتا ہوں کہ جس شخص نے اللّٰر کی خوشنودی کے لئے ایناحق مجھوڑ دیا وہ کہی مایوس نہیں ہوا۔

قاضی شریخ الله اور اس کے دیمول اوراس کی کتاب کی اشاعت و تروی کے علاوہ عالمہ المسلمین کی نیم دیموں اور رہنمائی کی بھی دیمر کیا کرتے ہے، وعظ و نصیحت، وعوت و تبلیغ ، ورس و تدریس کی خدمات بھی جاری تھیں۔ایک شخص نے اپنے دوست سے کسی کی سخت شکایت کی قاضی شریخ دوست سے کسی کی سخت شکایت کی قاضی شریخ دوست کے بیوا کسی سے کہا، برادرزادے!الله کے بیوا کسی سے شکایت کر رہے ہووہ یا تو ایس شخص کا دوست ہوگایا اس کا دشمن ؟ اگروہ دشمن ہے تو تمکوم زیر طعن و دے گا اور اگروہ اس کا دوست ہے تو اپنے دوست کی شکایت پر اس کو رُن کی ہوگا اور اگروہ اس کا دوست ہے تو اپنے دوست کی شکایت پر اس کو رُن کی ہوگا اور اگروہ اس کا دوست ہے تو اپنے دوست کی شکایت پر اس کو رُن کی ہوگا اور اگروہ اس کا دوست ہے تو اپنے دوست کی شکایت پر اس کو رُن کی سے کچھے نہ رملا۔

پھرقاصی مشری سے اپنی ایک آنکھ کی طرف اشارہ کریے کہا اسس کو دیکھوالٹر کی قسم اسس آنکھ کی بینائی گزست تہ بیندرہ سال سے معدوم ہے لیکن پی نے اس کی شرکایت آج تک کسی سے مجھی نہیں کی ۔

بہ بات میں نے بہلی مرتبہ صرف تم سے کہی ہے کیا تم نے سیدنا معقوب علیالت ام کا یہ قول قرآن میم میں بہت ہوا ہوا تھوں نے اسپنے صاحزادے سیدنا یوسف علیہ السّلام کی گھٹندگی ہر کہا تھا ،

ا منهکاکا کشکوا کینی و کھڑ نی آئی امٹا۔ (مورہ یوشف آیت میں) کیں تو اچنے تربخ وعم کی شکایت صرف الٹرسے کرتا ہوں ۔ المندا تم اپنی شکایت کوالٹرکی جناب ہیں پیشس کیا کرووہی مشکل کشٹا و فریا درس ہے۔

اسی طرح قاضی منزری مینے ایک آ دمی کو دیکھا کہ وہ سوال کررہاہی، فرمایا۔ عزیز من جس نے کسی انسان سے سوال کیا اُس نے اسپنے آپ کو غلامی کے لئے۔ بہت کردیا اگر اُس نے حاجت بوری کردی تو تمکوا بنا غلام بنا لیا اور اگرا شکار۔ کردیا توتم ولیل ہوگئے۔

بیں جب سوال کرو تو الٹرسے مانگو اورجب مددچا ہوتو الٹرسے اور بہد اچھی طرح جان لوکہ کو تی قونت نہ کوئی طاقت اور نہ کوئی کدد سوائے الٹرکے کسی۔ کے پاس مہیں، انٹرسے مانگ کرکوئی ذلیل نہیں ہوا۔

ایک مرتبہ شہر کوفری طاعون بھیلا، قاصنی مثرت کردی کے ایک دوست ارے حوف کے بروس سے شہر بخف منتقل ہوگئے، قاصی شرح کے ایک مطابع کھا۔

مُنعلوم ہواکہ آپشہر بخف منتقل ہوگئے ہیں جس مقام (کوفر) کو آپ نے چھوٹرا ہے وہ نہ آپ کوموت کے قریب کر رہاتھانہ ہی آپ کی پڑر گھٹاریا تھا،اورجس سنہر ( بخف ) میں آپ نے بناہ لی ہے وہ بھی تواسی فات عالی کے قبصے میں ہے جس کو نہ کوئی طاقت ہے بس کرسکتی ہے نفرار بچاسکتی ہے یں اور آ ب ایک ہی فدرے اصافے بیں ہیں اور شہر کھن قدرت والے دب سے دور نہیں، فدل کے اصافے بیں ہیں اور شہر کھن قدرت والے دب سے دور نہیں، والشّام علیکم "

ووسِت کواپنی خطاکا احساس ہوا اور وہ ایمان ویقین کے ساتھ اپنے شہرکو فہ

واپس آگئے۔ ملحہ **فا** جہ

طاعُون پاکسی وبائی حاو تر بین نقل مکانی ایک عام اور قدیم طریقه را سیم اکثر لوگ طاعون زده علاقے سے دُور ہوجاتے ہیں اور ابینے اس عمل کو احتیاط اور حفاظت کا موثر وربع ہجتے ہیں، لوگوں کا یہ تا ٹر اگر کو نیاوی عام اسباب کی طرح ہوتا کہ صررو نقصان سے بیجنے کیلئے تدا بیرا ختیار کی جانی چاہیئے توجنداں مضائقہ نہ تھا لیکن طاعون یا اِن جیسے دوسرے وَ اِن اَمراض ہیں تدا بیرا ختیار کرنے کا یہ جذبہ نہیں ہوتا بلکہ ان امراض کو متعدی اور موثر سمھا جاتا ہے اور اسس سے جذبہ نہیں ہوتا بلکہ ان امراض کو متعدی اور موثر سمھا جاتا ہے اور اسس سے بیخنے کے لئے غیر متا تر مقامات پر جلے جاتے ہیں، یہاں مسئلہ کی نوعیت اور ہوجاتی ہوجاتی ہے جو مام اسباب اختیار کرنے سے مختلف ہے۔

کیونکه اس کمروراورمریض و بهن و فکرسے اسلامی عقیدہ پر صرب پر تی ہے جبکہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ کا تنات کی کسی بھی پیٹریس نہ ذاتی نفع ہے نہ نفتصان، خیراور منٹر صرف اور صرف الٹر مصبحان کے دست قدرت بی ہیں۔

مرص ہویا دوا، موت ہویا حیات، نعمت ہویا زحمت الدر مسان وتعالی مرض ہویا دوا، موت ہویا حیات، نعمت ہویا زحمت الدر میں نفع دفقصان بیداکر دیتے ہیں۔ مرض طاعون یا اور کوئی وَبائی مرض این ذات یں نہ شرجے نہ اکس یں ازخو دمنتشر ہونے کی طاقت ہے لہٰذا طاعون زدہ مقام سے اکس نظریہ کے تحت فرار ہونے کی کوئی وج ہمیں، عقیدہ کا تحفظ، جان وہال ، کائنات کی ہر چیزسے اہم اور قیمتی ہے اکسس کے

اً اسلام نے لینے ماننے والوں کو طاعون زوہ علاقے سے فرار ہونے کی اجازست اس نہیں دی، البقہ احتیاط اور بیداری اور چیز ہے جو ہر معکا ملہ میں اخستیکا ر کی جانی چاہیئے۔

### فيصلون كي مقبوليت اور بَرْتِري بـ

رِسُوت سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہا، زمانہ قدیم میں یہ حوام نفع اسی نام سے
لیاجاتا تھا اور آج کے مہذب ومتمدن دورین مجربیہ، تحفہ، خدمت، عقیدت کے
نوشنٹما الفاظیں کھایاجاتا ہے۔

قاضی منٹر تے ہمایا وتحاکف کو بھی ریٹوت سمجھا کرتے تھے جبکہ وہ برسرخدمت ہوں، سامنے شالہ دور قضارت بیں کہمی تجفی قبول نرکیا۔ لاَ الاِ الاَ اللہ ر

قاضی مُشرِی مجھوک یاکسی طبعی غضب وغطنہ کی حالت بیں فیصلہ نہ کرتے عدالت سے اُٹھ جائے تھے۔

عام طور پرعدالت کے احکام ہر ایک کوٹوٹش یا مطمئن نہیں کر باتے، کسی
نہ کسی فردیا جماعت کوٹسکایت ضرور ہوا کرتی ہے لیکن قاصی متر ترج سے کے فیصلوں سے
فریق مخالف بھی مطمئن ہوجایا کرتا تھا۔

ان کے فیصلے اس قدر بڑا زمعلومات اور فاصلانہ ہوتے کہ ان کی عدالت علم فقہ کی درس گاہ بن گئ تھی بڑے بڑے علمار فقہی واقفیت حاصل کرنے کے لئے ان کے فیصلے سننے آیا کرتے ۔

ام میحول جو ملک شام کے فقیمه اوراما م تسلیم کئے جاتے ہیں فرماتے ہیں کہ یں بھٹے ا میکن خاصی شرح کی عدالت میں معلومات حاصل کرنے جا تا رہا ہیں اُن سے بچھے ہو چھتا نہ تھا ، ان کے فیصلے میری معلومات کیلئے کافی ہوا کرتے تھے۔ قاصی شرح ہونکہ نہایت فرمین وقیا فرشناس تھے ا، لِ مقدمہ کی ظاہری قاصی شرح ہونکہ نہایت فرمین وقیا فرشناس تھے ا، لِ مقدمہ کی ظاہری

حالت ہے متا ٹرنہ ہوا کرتے۔

ایک مرتبہ ایک عورت بنے ایک مرو پر اپنا مقدمہ دائر کیا اور عدالت می زاروقط اس رو بڑی اسوقت عدالت میں شہور اہم شعبی مجھی موجود تھے۔ انھوں نے قافی شری سے کہا عورت نہا بت مظلوم معلوم ہوتی ہے۔ قاضی مثر ہوئے نے کہا رونا مظلوم بیت کا شبوت نہیں ہے۔ برا دران یوسف بھی اپنے باب سیدنا یعقوب علیالت الم کے باس روت ہوئے ہی آئے تھے اور قسم کھاکر کہا یوسف کو بھیڑ یئے نے کھالیا ہے پیس نکر اہام شعبی خاموش ہوگئے۔

عیادیث:۔

کہاجاتا ہے کہ مشخول آدمی کوعبادات کی فرصت نہیں رہتی خاص طور برسنب بیداری تو ممکن نہیں لیکن یہ قول قاصنی سٹر تا ہے برصادق نہیں آتا وہ دن راسے کی مشخولیت کے باوجود رات کا قیام ترک نہیں کرتے، بڑے دیندار عبادت گذار ستھے ان کے ایک نظام ابوطلح کا بیان ہے کہ قاضی سٹرت ہوب جرکی نما نہر صحر گھر آتے تو اپنے کمرے کا دروازہ بند کرسینے قریب قریب نصف النہار تک ذکرو تلاوت بن مشخول رہتے۔

اتنے منگسرالمزاح تھے کہ سلام میں ہمیں شرحہ وسبقت کرتے عیسلی بن حارث میں استے کا دارہ کے عیسلی بن حارث میں کا بیان ہوا کا بیان ہوں کا میاب نہ ہوا وہ ہمیں شد بہل کرتے۔ کا اللہ إلّا اللہ -

وَفاتُ بِه

اُن عمر میں عدالت کے کاموں سے تعنیٰ ہوگئے، بڑھا یا نے کمزور کر دیاتھا بھر عمر مجی ایک س<del>نوا</del>دس سال سے متجاوز ہوگئی، زیست کی اُمّید یا تھی ہذتھی ،نصار کے وہدایات بحثرت کیارتے تھے نود اپنے گئے بھی وصیّت کرتے، ویکھومیری موت

کی تمام تشہیر نہ کرنا یہ زمانہ جا ہیت کا دواج بہت جس کواسلام نے پند نہیں کیا،
میری قبر بغنی کھو دی جائے۔ نماز جنازہ یں بھی ہجوم کا انتظار نہ کیا جائے جنازے
کے ساتھ عورتیں نہ ہوں۔ میری قبر پرچا در نڈالی جائے سائے میں اوا خرمیں
وُنیا سے مُخصَّت ہوئے اسوقت عمر سٹریف ایک سؤلیس سال تھی۔
قاضی مُنٹری اکولیس مصے یعنی پیدائشی طور پرڈاڑھی مونچھ نہتی، عمر عزیز
کے پورے سا مخط سال قضارت وعدالت ہیں صرف میئے نہ کسی پرظلم کیا نہ تی
سے اعراض کیا اپنے فیصلوں ہیں نہ المیرکی رعایت کی نہ فقیرسے مرف نظر کی۔
میں نہ المیرکی رعایت کی نہ فقیرسے مرف نظر کی۔
میں المیرکی رعایت کی نہ فقیرسے مرف نظر کی۔
میں نہ المیرکی رعایت کی نہ فقیرسے مرف نظر کی۔
میں المیرکی رعایت کی نہ فقیرسے مرف نظر کی۔
میں المیرکی رعایت کی نہ فقیرسے مرف نظر کی۔
میں المیرکی رعایت کی نہ فقیرسے مرف المیرکی۔

## مراجع وتمآخذ

وزارة المعارف المملكة العربيةالسودي (مطبوع مطاكلهم تطاهل)

# \_ لمحات في حر

مَا آكُسُنَ الْإِسْلَام بَيْزِيْنُهُ الْإِيْسَانُ وه استُلام كتنا الجِمَّا بِمِعْ بِمِن كُوالِمَان فِيْنِيْت دى

وَمَا آحُسَنَ الْإِيهَانَ يَوْلَيْكُ الشَّعْلَ الشَّعْلَ الشَّعْلَ الشَّعْلَ الشَّعْلَ الشَّعْلَ المُستَعَلَى الدر وه ايمان كتنا ابتها بع جس كوتفوى في المنا ابتها بع المعان كتنا ابتها بع جس كوتفوى في المعان كتنا ابتها بعد المعان كتنا المنا المنا

وَمَا آکْسَنَ التَّعَلَٰ يَ يَدُيْنُ الْعِيلُمُ الْعِيلُمُ الْعِيلُمُ الْعِيلُمُ الْعِيلُمُ الْعِيلُمُ الْعِيلُمُ الْعِيلُمُ اللهِ المِلْمُ اللهِي المِلْمُلِي اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُل

وَمَا اَحُسَنَ الْعِلْمَ يَهِ إِنْ أَلْعُكُ الْعُكَالُ الْعُكَالُ الْعُكَالُ الْعُكَالُ الْعُكَالُ الْعُكَالُ الْعُكَالُ الْعُلَالُ الْعُكَالُ الْعُلَالُ الْعُلْلُ الْعُلَالُ اللَّهُ الل

وَحَا آحُسَنَ الْعَمَلَ يَرِنْيُنُهُ السِرِّفُونِ اوروه عمل كتنا بِقِمَّا جِيْمِ عَلَى تَوَاضَع نِے زينت دی

( محدّث رُجآر بن حَيْوه رح، سلالمه )





١

حضرت عروة بن الربيرة

المتوفئ سلف يھ

أَمَّا أَنَا فَأَ نَمَى اللهُ أَنُ أَكُونَ عَالِمُا عَامِلًا. ميرى توتمنّا ہے كہ بي باعل عالم ہوجاوك. "عروة بن الزبير"

## حَصْرَت عِرُوه فِي الزَّرْيَرُونَ

تعارف :۔

خلافت فاروقی کے آخری سال سلام میں حضرت عروۃ بن الزبیر می ولادت ہوئی اس وقت إنکا خاندان عرب بن اعلی واشرف سجھاجا تا تھا، ان کے ذکو بھائی زیارت رسول میں مشرف بیں ۔ (حضرت عبدالشرین زبیرہ، حضرت مصعب بن زبیرہ)

والذكااسم گرامی زمبربن العوام من بین جونَقیب رسول الله کے لقب سے ممتازیتھے اور جنھوں نے سے سے بہلے اسلام کی سَر بلندی کے لئے تلوار اُنہُما کی مُر بلندی کے لئے تلوار اُنہُما کی رسے ، اور اُن وسل میں شامل بیں جنوبی دنیا ، می بین جنت کی بشارت دی

کئی ہے۔

والده محرمه کاامم گرامی سیده اسمار برنت ابی بحرین، (سیدنا ابو بجرصدین کی برسی صاحزادی) جنگورسول الشریطیا الشریطیه وسلم سنے" فوات الشطاقین" کا گفتسب عنایت فرمایا ہے۔

نأنآ صاحب سيتنا الموبجرصة ليقرم خليفة الرمول الثيرونيق غار ببيول كي بعد

کے دسول الشرصنے الشرعلی کے اورسیڈنا ابوبکر صدیق سنگی پیجرت دینہ کے وقت جو کھانے پہنے کا توشر تیار کیا گیا تھا اسکوبانہ سے سکے ہے کوئی رسی یا ڈوری نہمی اور وقت بہت تنگ تھا سیدہ اسما ہونے فوری اپنی اُوڑھنی کے دی مصر کرکے کھانے بینے کے برتن کوبا نم حد دیا تھا ان کے اکس عسل سے دسول الشرصلے الشرعلید کسلم بہت ہوئش ہوئے اور اُنھیں" ذات النظا قین "" وو حصے کرنے والی کا لقب عنایت فرایا جوبودیں اسی فقب سے متازر ہیں۔

اللهقة الرفئة وترحشها ر

---

المست كا فضل ترين انسان ـ

وادتی صاحبہ کااسم گرامی سیدہ صفیۃ بنت عبدالمطلب، رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی بھو بھی صاحبہ۔

خاله محرّمه کااسم گرامی آم المومنین حضرت سیده عائشته صدّ یقرم زوج النی صلح الله علیه وسلم به

بہت ہی کم انسانوں کو ایسی فاندانی شرافت وعزّت نصیب رہی ہے بعضرت عرفہ ابن الزبیرم اسی فاندان کے جیثم وجلاع ہیں۔

#### مستقبل کاانتخاب به

ابنی زانه کم عمری میں ایک وفعہ است دونوں بڑے ہما کیوں تصرت عبد اللّه بن الزبیر اور تصرت مصحب بن انزبیر م کے علاوہ عبد الملک بن مُروان (اُموی شام زادہ) کا جوعموں میں بیساں حال ہے خانہ کو جہ میں رکن یمانی کے قریب بیٹھے اللّہ کا ذکر کر رہیں ہتھے کہ اچا نک ان میں ایک صاحب نے کہا آئہ آئے ہم اپنی اپنی لئی تاؤں کا اظہار اسینے رہ کے حضور بیش کریں اور سب اس پر آین کہیں .

اس رائے بر ہرایک آبن ابن ابن مناؤں بیں عزر کرنے انگا ورسب عور وزون بی عزر کرنے انگا ورسب عور وزون بیس فرون کے ا بیس فروب کئے سب سے بہلے حصرت عبداللہ بن الزبیر شنے سراعظایا اور کہا میری منا بیس سے کہ بیس کسی ون مجاز کا امیر ہوجا وَل اور خلافت کا آباج میرے سر بررکھا جائے سب نے آمین کہی ۔

اس کے بعد حضرت مصعب بن الزبیر شنے کہا اور میری تمیّا ہے کہ میں کوفر بھرہ (عراق) کا حاکم بنایا جاؤں اور اس بارے میں خاندان کا کوئی بھی تنخص اختلاف بنہ کرے ، سب نے آمین کہی .

میمرعبدالملک بن مروان سنے کہاجب تم دونوں کی یہ وعاہم تومیری یہ تمت

ہے کہ میں روئے زمین کا با درت ہ بوجا وس اور امیر معاویہ بن ابی سفیان کے بعد خلافت مجمکور ملیائے ،سب نے آئین کہی ۔

ان تبنوں کے إظهارِ تمناکے بعد حضرت عرفہ بن الزبیر مفاموش بیٹھے رہے اور کچھ نہ کہا۔ ساتھیوں نے کہا اے عرف مم بھی اپنی تمنا ظاہر کرو خاموسٹ کیوں ہو ؟

عرق ہن الزبیرین کہا اللہ تمہاری تمناؤں کو قبول کرے اور اسیں برکت دے۔
میری تو یہ تمناہ کے میں باعل عالم ہوجاؤں اور لوگ مجھ سے کتا ہے اللہ متنت
رسول اللہ اور احکام دین کا علم حاصل کریں اور آخرت میں اللہ کی رضا و و شنودی
کے ساتھ جنت کا انعام باؤں، اس پرسب نے آین کہی۔ چاروں کی تمناؤں برر آمین ختم ہوئی اور سلام مصافح کر کے سب مخصت ہوگئے۔

#### فبوليخت وعاربه

دن رات گزرتے رہے ہرایک اپنے اپنے کام میں شغول رہا۔ پر پر عرصہ بعد امیر پر برید بن معاویہ ہنگی وفات ہوگئی جس کو اِن کے ہاہے ضرت معاویہ بن ابی سفیان ہے اپنی زندگی کے آخری دور میں اینا خلیفہ نامز دکر ویا تھا ، رجب سندھ میں پر پر چھمراں بناس کا تھر میں وفات پاگیا۔

بزیدی وفات کے بدمسلانوں نے مجازوعراق یں صفرت عبداللہ بن الزہرات کو اپنا خلیفہ تسلیم کرلیا، اس طرح صفرت عبداللہ بن الزبیرات کی حرم شریف والی تمٹنا بعدری موری موری میں بدری موری میں الزبیرات کی میں موری میں مقام کے قریب جہاں دُعائیں کی گئیں تھیں جھان ہن کو موری نے میں مقام کے قریب جہاں دُعائیں کی گئیں تھیں جھان ہن کوسف کی دوجوں نے سلے جی اس محاس میں شہید کردیا ۔

حضرت عبداللرين الزبيرة كى شهادت كے بعدائل عراق فيان كيمائى

مصعب بن الزبيرة كوا بنا خليف تسيم كم ليا ، اس طرح ال كى تمنّا بھى پورى ہوگئى ، ليكن بهت جلد إن كى بھى مشبها دست بيشس آئى ، اس طرح وونوں بھا تيوں كامعا لم ختم ہوا۔

تیسرے نوجان عبدالملک بن موان نے جھوں نے سارے جہاں پر عکومت کی تمنّا کی تھی وہ اپنے عظم باپ مروان بن الحکم کی وفات سے ہے بعد ظافت کے لئے نامزد ہو گئے جن کی حکومت سسندھ سے اسبین تک قائم تھی ، اس طرح انکا دنیا کے عظم بادشا ہوں ہی شمار ہوگیا۔

## حضرت عروه بن الزبيرة كاانجام به

خلیفرسیمان بن عبدالملک برشفیهای وفات کے بعد صفرت عربن عبد العز یزرم

له اسوقت دنیاراملام میں مریز طیبہ سکے ساستے علار کو افقہ ارتسبُر» کہاجاتا تھاجن کا فتوی اسامی ڈنیا میں نا فذتھا آن سکے حسیب ذیل نام ہیں۔

(۱) عبیرالنرین عبدالنز (۲) عروة بن الزبیرم. (۲) قائم بن فیرین ابی بکرنز (۲) سیدین المسیّب (۵) ابوکی این عبدالری الجزوی مو (۷) میلمان بن بسیاره . (۷) خارج بن زیرم - رحه می المدعلیم و بر کا ترا - ُ خلافت پرسرفراز ہونے کے بعد صفرت عمر بن عبدالعز پزرج نے فقہار مدینہ سے ملاقات کی جن میں سرفہرست صفرت عروہ بن الزبیر دختھے۔ ان صفرات کے سامنے ضلیفہ نے اس طرح خطاب کیا ر

"کہ جعنرات کو یہ زیمت دینے کے لئے حاضر ہوا ہوں کا موفِلانت یں آپ بھی چھٹرلیں یہ گرال ذیر داری تنہا جھے سے اُوانہ ہوگی، اگر آپ میرے مدکارٹا بت ہوں تو بتوفیقِ اللی یں اکس خدمت سے عہدہ بھا ہوں گا۔

یں نہیں چاہتا کہ صرف اپنی دائے سے کوئی فیصلہ کروں پاکسی کی رُورعا بیت کروں ، اگر آپ دیکھیں کہ کسی پر قلم ہورہ ہویا میراکوئی عامل (حاکم) ظلم کررہ اہوں تویں آپ حضرات کو الٹرکا واسطہ دے کر یہ ورخواسٹ کرتا ہوں کہ مجھے اسکی اطلاع دی جائے۔"

حصنرت عرق بن الزبير شخف سب كى طف سے خليفة كاشكر يہ اداكيا اور دُعادى بھرآخرى زندگى تک اُمورسلطنت بیں خليفة كونيك اور مفيد متنورے ديتے رہے۔ مؤرخین نیکھتے ہیں كہ مصرت عربن عبدالعز يزرش كے عہد میں خلافت فارو قی ملاكا عدل وانعاف بھر لوٹ آيا، اور لوگوں نے خلافت رائٹ دہ كو دوبارہ ا بنى اُنكھوں سے وہجھا۔

#### رمیٹرت وعارات بہ

حضرت عروہ بن ابز بیرہ کی ذاتی سیرت نہایت پاکیزہ وہاعل تھی،کٹرت سے روزے رکھا کرتے، رات کا اکثر رہفتہ عبا دت پس گزارتے، ہمہ دفت زبان بر

⋙

ع ده بن الزبيرا

ذکر الشر جاری رہتا، قرائ حکیم کی تلاوت کا یہ عمول تما کہ دن یں ہردوز ہے حقیقرات کا دیکھکر تلاوت کرتے بچھرائس حصنے کورات کو نمازوں میں تلاوت کرتے کہاجا تا ہے کہ اِن کا یوعل آغاز جوانی سے وفات تک سواے ایک دن کبھی ناغذ نہ ہوا اور وہ ایک سخت حادثہ کا دن تھا جسی تفصیل آگے آرہی ہے۔

مزاح میں بے بناہ سخاوت و خیر نواہی تھی علم کے ساتھ ال کی خیرات ہمی بخترت کیا کرتے تھے۔ مرینہ منورہ میں ان کا ایک طویل وعریض باع تھا جس میں بحضرت کیا کرتے تھے۔ مینہ منورہ میں ان کا ایک طویل وعریض باع تھا جس کا بڑا ہمی قسم کے مجھل وار درخت تھے، مجھلوں کے آغاز کے زمانے میں اسس کا بڑا اہمیام وصفا فلت کرتے، جب باغ کے مجھل بک جاتے تواس کے چاروں دروانے عام اوگوں کے لئے کھولدیا کرتے، سٹہراورا طراف شہر کے عزیب لوگ بے تکاف بھی تور تور کر آ این طرح الے جاتے۔ مرسال میں معمول جاری راکرتا۔ اس طرح عزیبوں کو تحقی وہ سب بیل جاتا ہوا میرلوگ استعمال کرتے ہیں۔

تخلیفہ ولیدین عبدالملک المتوفی ملاقی مصرت عرفہ بن الزبیر کی بڑی عرّبت مرتا تھا اوب واحترام کا یہ حال تھا کرا پی خانگی زندگی کے بارے میں بھی مشویے لیب کرتا ۔

آیک دفعه خلیفه ولیربن عبدالملک کی خوابه شس پر دارالخلافه دمشق (شام) پہنچے ہمراہ صاحبزادہ تھا، خلیف نے باپ بیٹے دونوں کا شاندارا ستقبال کیا اور شاہی ہمان خانے میں تھمرایا، تشریف آوری بربے صدخوشی ومسرّت کا اظہار کیا اورسشکری اداکیا۔

حضرت عروه بن الزبير كى تشريف أورى برمك شام كے عوام اور علمار سنے بھی خيرمقدم كيا اور زيارت كا كيسطويل سلسله جل بڑا ہر دوز قرآن وحدیث كے ورس ہوا كرتے ، سينكروں علمار استفاده كرتے وصفرت عروة بن الزبير محاصحاب رسول سے خاص طور براين خالم المؤمنين سيده عائشه هنديقة رضے جوروايات رسول سے خاص طور براين خالم المؤمنين سيده عائشه هنديقة رضے جوروايات

عُرُوهُ بن الزبير م سَ بَبَا بِيٰ عَصَٰكِسِى حکیموں نے کہا تو پھر آب ہے ہوئش کرنے والی دوالیں ؟ حضرت عروہ نے کہا یہ بھی ممکن نہیں ۔اگر انسس علاج میں میری موت واقع ہوجا ہے توہی سے جبری ہیں اینے رہ سے ملاقات کروں گا مجھکو یہ باکت مرکز بہندہیں حكيموں نے خلیفہ وليدبن عبدالملك سے متنورہ كيا، آخريہي سطے كيا كيا كہ عام حالت ہی یں بیر مجدا کردیا جائے۔ اس سیسے یس ووجار اومیوں کی مدولی جائے " اگر شرید تکلیف کے وقت حضرت عروہ بن الزبیر<sup>د ہ</sup>کو و سنبھالے رکھیں لیکن *حفر*ت عروہ جے اسس کو بھی بسندنہیں کیا اور فرمایا یس الشرے نام ہی سے مدولیتا رہونگا تماينا كام توشروع كردو. چنا پخ حبب گوشت کاٹ دیا گیا اور ہڑی پرنشتر جلایا جارہا تھا توحضرت عُروہُ ا كى زبان بر لَا إلا إلاَّ التُروَالتُلرُ أَكْبُرُجارى ہوگيا ، إسى حالت ميں حكيمول سفّاير كام پوراكرليا. آ پریشن کامیاب ثابرت ہوا اور پیرا جھا کردیا گیا ، زخم پر پلاسٹر باندھ کمیٹیا ہم کل المُنْ الله الله المنافية المن ایسے نازک موقعوں براینے نیک بندوں کی نیندسے ندوکرٹتے ہیں۔ (الفشکران سورهٔ آل عمران آمیت ۱<u>۹۸۸)</u> حضرت عروه بن الزبرم گهری نیندسو کے انکی زندگی میں یہ پہلا دن تھا کہ وہ ا بن يوميه تلاصت قرأن كوا دانه كرسك فسينحان مَنْ لاَ يَعَنُوبُ وَلَا يَمُوْمُ مِنْ بِوشِي نه ماضى قريب بين مولانا محدصن صلب امرتسرى با نى جامعه امترفيه نيلاگنبدنا بود ( با كستان) كا واقع بھي اسى تسم كا بيش آيا تهار انگريزى دوري واري دار يهل والماكي ايك بيركو جواكردين كافرورت بيش آئى داكرون في موش كرناچا اليكن والناكسى طرح راضى زبوت باته مي أسيع تمى ذكرالتريس مشول بوسكة. واكرول في اي مالت ين ايناكام بوراكرليا- لَاإِلَّهِ اللَّهِ داقم الحروف مشطاع اسف على مفرك من تين المستبرال بور مين على مصا مرجع والناك بعد عصروالى مجلس مِن مثر كمت كرسنه كى معادت حاصل دې نهايت شفقت فراياكرسف تھے۔ انگيم اُدفعَ دُرُجْتِهُ وَعَنبُلْ حَسُنا تَهُ

ع وه بن الزمرام سب طوفان کی ندر ہو گئے میں سی طرح زیج کیا۔ سیلاب حتم ہونے کے بعد مجھ کو صرف اپناایک شیرحار بچٹر زندہ مِلااورا کے آفینٹ جِواَوَ بِحِمقام بربناه كَ بُوتَ تَها، مِينَ اسِنْ بِيحِ كُودرضت كَ يَنْ عِلْمَا ومِاوراُونِث بکڑنے کے لئے آگے بڑھا، اُونٹ بوخوفردہ تھا بھاگ پڑا میں اس کے بیٹھے دوڑا می تھاکہ بچتر کی ایک بھیانک بہتیج شنی پلسٹ کرویکھا ایک بھیٹریا ہیجے کا مَسرا پینے مُنھ میں کے حکامے اور اس کو جبار اس تھا میں تیزی سے بیے کی طوف آیا لیکن بھیرایا اینا كام تمام كرجيكاتصا- إنّا لِشرِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رُا جِعُون . میم اُوسٹ کی طرف آیا، اُوسٹ خوف وہراس میں یا گل ہو بیکا تھا قریب ہوتے ای آس نے ایک زبر دست لات مار دی میری پیشانی بھے سے گئی اور آ محقیں ضائع امیرالمؤمنین بس ایک ہی لات میں اپنے بیوی بچوں، مال ومتاع،صحت وبصارت سب سے محوم ہوگیا۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَايِن وَيَنْقَى وَجُهُ رَيِّكَ ذُوالْجَلَالِ وَإِلْإِكْرَام. (القرآن) خلیفه ولیدبن عبدا لملک کی انتھیں اس واقعہ سے بُرنم ہوگئیں اسپنے فادم سے كهاان نابينا سشيخ كو بمارے عزيز مهمان عروه بن الزبير يشكے إلى ليجاؤاورية فقه خودان كى سنوادو وخليف كايه مقصدتها كمصفرت عروه بن الزبير مكوايس واقعات تنفس تستى موكى اورا نكائم بلكا موكار البنياصاحب في المنان منائي حفرت عروه بن الزبيري بورسط البيناكي کہا نی سنی اور دعا دی اور اینے رب کاشکرا واکیا کہ آس نے نابیا جیسی حالت سے دوجار سُكِيارِ فَلَكَ الْحَمَّدُ يَارَبِّنَار شکرگزاری :به صحت کے بعد حضرت عُرِق بن الزبر مراکوشا ہی اعزاز واکرام کے ساتھ دینیمنورہ 🕽

جب یہ مینہ طینہ پہونیے جاں ان کی زیادت کا ہے چینی سے انتظار کیاجار ہا تھا سارا شہر استقبال کے گئے جمع ہوگیا۔حضرت عروہ بن الزبیریے نے سب کی تسلی کے لئے ایک عام خطاب فرمایا۔

" بعد حدوثنا ؟ نوگو! ميرى موجوده حالت برغزوه نهول الشرنے مجھے چار بچے دیئے ہیں جن میں ایک واپس نے لیا ہے ہیں باقی ہیں فکھ انجازہ اسی طرح مجھ کو دیٹے ہا تھ دیٹے دیر دیئے ہیں ان میں سے ایک بئر کے لیا گیا تین باقی ہیں۔ فَکُمُ الْحُمُدُ۔

الشركالا كه لا كهرشكروا صان سب كه أس نقليل ليا كثير باقى دكها، ابك دفعة مصيبت دى نيكن بارباعا فيت عطاكى سبے ـ فَكُمُ الْحُمُنُرُ" وقت كے ايك برسے عالم نے ان دونوں حا دثات برحضرت عروة بن الزبير كى

اکس طرح تعزیت کی ۔

اً نٹرکا سنے کہ اپ کو اُس خدمت کے لئے باقی رکھا گیا جس کی تنا ایپ نے بیٹ الٹر کے زیرِ سایہ کی تعی اور جس کے ہم محتاج تھے آپکا علم و فہم آپ کی لائے واجہ ا د، آپ کی فقہ مسلمانوں کیلئے نور ہایت اور دیس راہ ثابت ہو چکی ہے ، اولٹر آپ کو تا حیات اس خدمت کے سلئے باقی رکھے۔ آبین "

## بِرَایات ٔ ونصار کے بہ

حصرت عروہ بن الربیر ابن اولاد خاص طور پرنوفیز بی کون کی تعلیم وتربیت مستقبل کی صلاح وفلاح کے نیامت اہم صرورت محصاکرتے تھے انکا شدّت سے یہ احساس تھاکہ مستقبل کی زندگی کا انحصار ابتدائی تعلیم وتربیت کا موقوف ہوا

مَ بِتَا فِي عَصِكِ سِنْ عُرُوة بن الزير کرتا ہے جن بچوںنے مستقبل میں بڑے برشے مناصب پلئے ہیں وہ وہی ہیں جن كى ابتدائى تعليم وتربيت تصيك طريقون بربوتى سع. وه اکثر فرمایا کرنے تھے یہ بيخُوعِلَم حاصل كرتے رہواور إسسى كي تحصيل كاحق اواكرو، آج تم مھوتے ہوکل اس علم کے ذریعہ براول میں شمار ہوں گے۔ ونيايس جائب (بيعلى) سي بدتر اور كوتى چيز منهيس ـ اگرتم کسی شخص میں خیر دیکھو توانس سے خیر دیکھلائی کی توقع رکھواکر جیہ وه عام نظروں میں براسمحاجا آما ہو، کیونکہ ایک بھلائی دیگر بھی اسیوں کی نشاند مى كرتى سے - اسى طرح كسى ميں جُرائى دى يھوتو اس سے دور موجاد ا گرچیوه عام نوگول بی ایھا شجھاجا آسے، کیونکہ اسس کی بڑاتی دیگر بُراکیوں کی عُلامست ہے۔ اس طرح نیکی نیک اخلاق کی علامیت ہے تو بڑائی برے اخلاق کی نشاندېى كرتى بىے۔، بیر ا خرش خلق، حُسن کلامی ، خوسش دوئی ، انسان ہونے کی علوم حكمت بس لكها سبن كرتمها داكلام نزم بوتمها دا چهره بنس محجه ہو تو مخلوق تم سے عبت کرے گی اوراین عنایات سے تمکونوش رکھے گی۔ کسی طرح جب عام بوگوں کو دیکھتے کہ وہ عیش پسندی ، لڈت پروری، ڈنپ سازی میں شغول ہیں توانھیں دسول الشرصلے الشرعلیہ وسلم کی پاک زندگی یا و والتے فرمات كرايك ون يسن في ايني خالرستيده عائشه صديقة رضى الترعة كويه فرمات سُناہے *فر*اقی تھیں جہ مجھی تبھی نبی کے گھروں میں چالیس چالیس دن تک چُولے بجے رہا کرتے تھے

茶

کھانے پہانے کے اسباب مہیّا نہ ہوتے۔
میں نے کہا بھر آب صفرات کی غذا کیا ہواکرتی تھی؟
خالہ جان صاحبہ نے فرمایا ، پانی اور کھجور۔
بھر فرمایا ، اے لوگو! تم ابنی عیش وعشرت پرعور کروتمکوکیا کرنا ہے اور کیس
کررہے ہو ؟ وُنیا کی اس فکریں ابنی آفرت تاریک نہ کرلو۔
افر کار اسی فکر آفرت میں صفرت عوہ بن الزبیر شنے اپنی ذندگی کے اِکہ تر سال
پورے کر لئے ، دِنقار رہ کا جب وقت آیا روزے کی حالت میں تھے حالت سکوات
میں ابلِ خانہ نے فاکھ کوشن کی کہ با فی کے جند قطوی سے افطار کرلیں لیکن وہ آخری
وقت تک انکار کرتے رہے اور فرمایا کہ میں اسنے رَب سے روزے کی حالت ہیں طاقات

مرَاجع وْماَفذ\_

کر ناچا ہتا ہوں چند کمحات گزرنے نہ پلئے تھے کہ اسی*نے زب*سے ملاقات کر ہی لی بن *ہج*ری

المله تمار فكرض المثاث عنه واشكنك فنيدتي جنانه

انه الطبقات انگری ابن سعدا

٢: - حلية الاوليارج ما

٣١٠ صفة الصَّفوة بي ابن الجوزي م

هم به و فيات الاعيان جي مي ابن حلقان م

## امًام سيعير في المسينة

تعارُف به

میں مسیدین مسیب جلیل انقدرتا ہی اُن نفوس قدریہ میں شامل ایں جواہنے علم وعل، تفوی فرسیدی شامل ایں جواہنے علم وعل، تفوی طہارت، زُہرو قاعت کے نحاظ سے دُنیائے اسلام کے امام ومقدی تسلیم کئے ہیں۔

ان کے والد شیسیب فی اور داد اکر کن وونوں صحابی ریول میں فتح مکہ کے دن

اسلام سے مشرف ہوئے تھے۔

سیدین المسیّب خلامت فادو قی مخلده پی بریدا بوئے۔ اکا برصحا برخ کوپایا اور اُن سے بھر پورمِلی وعملی استغادہ کیا حضرت عبدالنّزین زبیرُ کی دودِکومت کنیم ہی مسندعلم وافتار کی زیزت بن چکے تھے۔

حق گوئی وحق برکستی به

حق گوئی ان کاخاص مزائ تھا عوام توعوام ہی ہیں امرار دوسلا طین بھی جوف زدہ ستھے۔ شھے۔ کسی بھی موقعہ پرحی ظام کرسنے سے چوکتے نہ تھے۔ ان کی زندگی کا آغاز ہی بنوائیہ کی ہے اعتدالیوں اور ہے انصافیوں کی

نشاندہی پر ہواہیے۔

حفرت عبدالشرین زبیرض خبب مکه المکرم میں ابنی خلافت کا اعلان کیا اور وال ابنی بیت کا آغاز کیا تو مدینه منوره میں کما نوں سے بیعت بینے کے گئے ابنے سبیرسالاد جا برین اسود کو روانہ کیا۔ مرینہ منورہ میں حضرت سیدین مستیب وہ واحد شخص تھے جنوں نے اس سے اختلاف کیا اور فرمایا جب تک تمام مسلمانوں کا کسی ایک شخص براتفاق نہ ہو اسوقت کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنی جائز ہمیں ۔
حضرت سعیدین مُسیّب اہل مدینہ کی متاز ترین شخصیت تھے ایک مخالفت کے معنیٰ یہ تھے کہ مدینہ منوّرہ سے ایک شخص بھی عبداللّہ بن زبیر شکی بیعت کے گئے تیار نہ ہو، جنا بچہ ایسے ہی ، موا اور جابر بن اسود ناکام وابس ہوا۔

جلتے وقت مختلف الزامات میں حضرت سعید بن مُستیب کوکوڑوں سے بٹوا دیا۔ اسس کے باوجود حصرت سعید بن مستیب کی زبانِ حق کو خاموش مذرہی آیٹ برابر اینا اعلان کرستے رہے۔

### تق گونی کاایٹ واقعہ جہ

سبیدسالارجا بربن اسود کی چار بیویان تقین، اس نے ایک طلاق دیکر
بیوی کی عدّت گررنے سے پہلے بانچوی عورت سسے شادی کرلی جوسٹری قانون کے
تحت ممنوع تھی، جنا پنجہ تھیک ایسے وقت جبکہ حصرت سعید بن مسلیب پرجی گوئی
کے سلسلے بیں کورٹ برس رہے مقے انبی ذبان پریہ کلمات بھی تھے۔
"اللّٰہ کا حکم منا نے سے جھے کوئی چیز روک نہیں کتی۔"
اللّٰہ تجالی کا ادرث دیمے:-

فَانُنَكِهُ حَوْمَا طَانَبُ كَكُورَ مِنْ النِّسَكَاءَ مَثَنَىٰ وَثُلَاثَ وَبَرَبَاعَ. (مورة نسار آيت علا)

قر جمکہ :۔ ابی بسندیدہ تورتوں یں دو، تین ، چار عور توں سے نیماح کراد۔ اے جابر تونے چوتھی بیوی کی مقرت نیم ہونے سے پہلے پانچویں عورت سے نکارح کرلیا ، جو تیرے دل میں آئے کرگزر ، عنقریب تجمہ پر بُرُا وفت آنیوالا ہے (اندرونِ عدت عورت اپنے شوہ ہے تحت ہی تجمی جاتی ہے گویا وہ ابھی اس کی بیوی ہے للذا ایسے وقت بیک وقت پانچ بیویاں شمار ہوں گی ،) اسس واقعہ کے چند دیوں بعد حصرت ابن زمبین شہید کر دیئے گئے (شہاد<sup>ت</sup> کا واقعہ کسی بھی تاریخی کیا ب میں دیکھتے ۔)

حفرت ابن زبیرہ کو اپنی شہا دت سے پہلے صفرت معید بن مُستیب کے ساتھ جا بربن اسود کی اسس گستاخی کا علم ہوچکا تفاوہ ان کے مرتبہ شناس تھے اسس کے اندوں سے جابر کو خط انکھا، سخت تنبیہ کی اور لکھا کہ تم سعیدبن مُستیب کو اُن کے حال پر چوڑ دو اور کوئی تعرض نہ کرو، لیکن اسس کا فلم وستم جاری رہا اُن کے حال پر چوڑ دو اور کوئی تعرض نہ کرو، لیکن اسس کا فلم وستم جاری رہا اُن کے حال پر چوڑ دو اور کوئی تعرض نہ کرو، لیکن اسس کا فلم وستم جاری رہا اُن کے حال پر جوڑ تنہیں ہوگئی ۔

عبادت وشب بیراری :۔

حضرت سعید بن مستید می عبادت کااصل وقت سنب کی تاریخی تھی وہ اکس وقت اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرتے ، پھر تہجد کے کئے مطب ہوجاتے بہال تک کہ فجر کی افران برابنی نماز موقوف کرتے ، دات بھر کھوٹ کھوٹ کھوٹ کے بہر شوجھ جائے ، صبح کو اپنے بیرول کی حالت دیکھ کر اپنے نفس سے اُک مطاب کرتے ۔

" اے نفس تھکواسی کاحکم دیا گیا ہے اور تواسی گئے پیداہوا ہے" روزوں کی بھی کٹرت رکھتے افطار کے وقت گھرسے کوئی چیز آجاتی تومسجد میں افطار کریسے ورنہ عشار کے بعداینے گھر لوشتے۔

ج بیت الدر کا بھی یہی معاملہ تھا۔ کبف روایتوں کے مطابق بچان سے زیادہ ج اُدا کئے ہیں۔

ریاران اسے بیال میں مارنہ نہوتی ،سفریس بھی سواری پر تلاوت کرتے، قرآن اور مسجد کا اتنااحترام کرتے کہ کسی بھی موقع پر چیوٹی مسجدیا چھوٹا قرآن کہنا الم سيدبن المستيب

تَبَالِيٰ عَصَٰكِينَ

مشننا پسندن کرتے،

فراتے اللہ نے جس چیز کو بڑائی بخشی ہے اس کی عظمت کیا کرو۔ حدیث سٹریف بیان کرتے وقت اوب واحترام سے بیٹے جاتے لیٹے لیٹے حدیث بیان کرنا ہے اوبی شمارکرتے۔

اخلاق وعا دات بیں اصحاب رہول می کانونہ تھے۔ صفرت عبرالٹربن عمران فرماتے تھے کہ سعیدبن مُستیب می کورسول الٹرسلے الٹرعلیہ وسیکھتے توہمت خوسٹس ہوتے۔

ایک عجیب خوبی یرتھی کرائپ کی کسی چیز کوکوئی بسند کرتا یا اس کی تعربیت کرتا تواکسی لحہ وہ جیز دے دیتے۔

ونيا اورابل ونياسي بيزاري:

فکفار وامرار سے رازونیاز و ملاقات بسندنه کرتے تھے۔ ملک عبدالملک بن مروان جس کی شان ویٹوکت خلفار بنوامیہ بیں صرب المثل ہے کئی بادم المقات کرناچا ماکین ایک بارجھی ملاقات کا موقعہ نہ دیا۔

ایک مرتبہ وہ مرینہ منورہ آیا اور مسجد نبوی شریف کے دروازے پر کھڑے ہوکر حضرت سعید بن مستیب کوطلب کیا، ہرکاروں نے جاکر امیرالومنین کابیغام بہنجایا، حضرت سعید بن مستیب نے فرمایا:

ندا میرا لموامنین کو مجد سے کوئی مزورت ہے اور مرم مجھ کوامیرا لمومنین سے حاصت ہے ہوئی میرا لمومنین کو کوئی مزورت ہے تو میں ایک فقیر سے حاصت ہے ، اگرا میرا لمومنین کو کوئی مزورت ہے تو میں ایک فقیر اومی ہوں اُن کی حاصت کیسے پوری کرسکتا ہوں ؟ برکار ، د ، فرحا کر صفرت سعیدین مستدیع کا حواس میں نایا ، خلیف عدا ا

ہرکاروں نے جاکرحفرت سیدبن مستیب کا جواب منایا، خلیفہ عبرالملک نے دوبارہ جانے کو کہا، ہرکاروں نے امیرا لموشین کا پیغام سنایا، حضرت سیدبن متیب المام ميربن المستيب رَ يُوَا فِي عَصْكِسِينَ نےسابقہ جواب ڈھرایا۔ امیرالمومنین کے مرکارول نے یہ خشک جواب مستنکر کہا اگرا میرالمومنین نے آب کے ساتھ ادب واحرام کاحکم ندویا ہوتا تو ہم آپیا سر کاٹ کر لےجاتے، امیرا لمومنین باربار طلب کرے ہیں اور آپ اسس کی کوئی پرواہ تک نہیں کرتے، حضرت سعيدين مُستيب عضا مؤسس بو سكني ـ حضرت سعيدبن مسيب سنندخ خليف عبدا لملك كوبعض دفعه اليسے الملے جواب دیئے ہیں جسکا کوئی برا آ دمی بھی تصور تہیں کرسکتا۔ ایک دفعہ خلیفہ نے کہا اے ابو حمر اب میری یہ حالت ہوگئی ہے کہ اگر اچھا کام کرتا ہول کوئی نوسشى محسوس نهيس كرتا ،اورا گركوتى برًا كام كرّبا بوب تو اسس كاكوتى درج وافتو<sup>س</sup> حضرت سعید بن نمستیب<sup>ح</sup> نے جواب ویا، اب تمہارا قلب پوری طرح مرحکی کے خلیفر عبد الملک کے بعد خلیف ولیدین عبد المالک کے ساتھ بھی بہی عمل رہا، بخیرکسی شرعی وجہ کے وہ کسی کوخاطریں نہیں لاتے۔ ایک دفعہ ولیدبن عبدا لملک مسيدنبوي متريف كے معائنہ كے لئے آيا تاكہ اسميں ترميم وتو سي كرے مسي وتركيث سے سب لوگوں کو ہٹا دیا گیا، حضرت معیدین مشیبے بھی ایک گوشہ میں تھے انھیں أتهان كى كسى في بمت ندى ايك خص في موف اتناكها كداكس وقت آب مط جاتے توا چھا ہوتا؟ فرمایا، میرے اُستھنے کا جو وقت ہے اس سے پہلے نہیں کھول گار خلیف ولیدم ماکنه کرے خود مفرت معیدبن مستیب کے قریب آگیا، پُرچھ کہ یہ کون ہے ؟

ئه ایک محابی نے دیول انٹرصے انٹرعلہ وکم سے پُوچھا ، ایمان کی کیاطامت سے ؟ آپ نے ارشاد فرایا حب۔ نیکی مکونوش کرنے اور بڑائی تمکود کنیدہ کم دے تو مجھوکہ تم میں ایمان ہے۔ (الحدمیث)

ر تا بي عَصْكِسِيْ الممسيدين المسيد ن کی خامیون سے زیادہ ہوں۔ فرمایا برشیطان حب کسی کام میں انسان سے مای*وس ہوجا آہے تواکسس کو* عورتوں کے ذریعہ پورا کرتا ہے، یس اپنے نفس کے بارے میں سب سے زیادہ عورتوں سے خوت کرتا ہوں۔ لوگوں سنے کہا اسے سنیخ آب جیسے صنعیف العمراً دمی کو توعور توں کی خواہش باقی نهیں رہتی اور نہ خودعور تیں ایسے شخص کی خواہشمند ہوتی ہیں، بھر کیا خطرہ ؟ فرمايا، جو کچھ يس كهما بوس وه واقعه سے۔ تمی تمقا آ:۔ حضرت سعیدبن مستیب محواییے زمانے میں ببیدا ہوئے جب دورِ رسالت فتم ہو چیکا تھا لیکن اس مقدّس دور کی برکات سے زمانہ معمورتھا مربیہ طبیبہ کی گلی گلی میں عہدِرسالت کے بھول بھرے ہوئے تھے سوا دوجارصحابہ نے اکثراصحاب وجود تھے جوعلوم نبویت کے وار ٹین مثما رکئے جائے تھے اور جن کے دوات مرینۃ انعلم کے ابواب کی تھی۔ حضرت سعید بن مستیب ان تمام حضرات سے علی، علی، اخلاقی، روحانی وایمانی وعرفانی کیفنیات سے پورا پورا انستفادہ کیا۔ امام نوَوى يحصة بين كه حضرت معيدبن مستيب كى اماميت وحبالت يرتمام على كا تفاق ہے۔ ابَن حبّان تحقة این كه وہ اپنے زمانے میں تمام ابل مدینہ صافطَ ذہبی من ان کو امام، ستیخ الاسلام، اجلّہ تا بعین من تارکرتے ہیں۔ أبن عاد منبي منهج بي كه إن كي ذات بس مديث وتفيير، فقه، مُرَبر وتقوي

جُلِعلى وعمل كمالات جع تحصر

تا تا في عدين المستب

مدیت رسول کا اِنفیں خاص ذوق تھا۔ ایک ایک صدیث کے لئے کئی کئی رات دن کاسفر کیاہہ جہاں کہیں معلوم ہوتا کہ یہاں معابی رسول حدیث بکیان کرتے ہیں فوری سفر کرتے۔

حفرت سعید بن مستیدم چونکه حضرت ابوم ریره رضی الٹرعنۂ کے داماد ہتھے ان کی صحبت علمی وعملی سے حوب خوب سیراب ہوئے ہیں۔ احادیث دیول کی نقل میں حضرت ابوم ریرہ ختمام اصحاب رمول سے اسکے تھے ان کی صحبت نے صفرت سعید بن مستیب کا دامن علم نہایت وسیح کر دیا تھا۔

آآم بحول شای جوخود برط ب محدیث اورامام ہیں کہتے ہیں کہ ہیں سے علم کی تلاکش میں ساری اسلامی نونیا کاسفر کیا ہے لیکن حضرت سعید بن مستیب جیسا

عالم كوتي نه مِلا-

المتعلی بن مدائنی محمتے ہیں۔ یں نے طبقہ تابعین میں سعیدبن مستیب اسے

زياره وسيع العلمكسي كون بايا-

ریوده کا می مام بین مسلامی می در بین بین مستیب کی مُرسِلات کوبھی احادیث محاح کا درج دیتے تھے ۔

آم شا فعی فرات بی کرسعید بن مستب کی مُرسلات ہمارے نزدیک

حسن ہیں۔

ما بی ہے۔ آمام بحیلی بن معین موان می محر سلات کو حضرت سن بھری کی مرسلات برر میں اس تر تھے

مرح دیا رہے ہے۔ علی بن مدائنی م کہتے ہیں کر کسی مسئد میں سعید بن مستیب کا صرف اننا کہدینا کراس بارے ہیں سنت موجود ہے کا فی ہے۔

که احادیث مُرسلات اُن آحادیث کوکها جا تلہے جنگو تا بھی بغیرواسط محالی دیول لنٹرصلے لنٹوعلہ وکم سے نفتل کردیے۔ الیں حدمیث کوحد بیٹ مُرسل کِهاجا آہے۔ محدّثین کے پہاں حدیث مُرسل فحِسّت ہے۔ أمام سيدبن المستيب ترتباين عصصي مخديث ابن حبان كابيان مع كرسعيدين مستيب اين زمان كابيان مين طليب كے سردار اور فتوى نويسى ميں سب برفائق تھے۔ انكوفت الفقهاكها جاتا تھا۔ المَمَ قتاد ہ جھتے ہے کہ میں نے سعید بن مستیب جسے زیاوہ حلال وحرام کا حاننے والاتہیں یایا۔ سليمآن بن مولى كابيان ہے كەسچىدىن مىتىب افقدالتا بعين تھے۔ عبدالر يمن زيد كابيان مه كالم عَيَا دِلَه اربَحه "حضرت عبدالله بن عرض عبدالله بن عبّاس مُ ، عبداللّٰر بن عمرومُ ، عبداللّٰہ بن زُبیر خکے بعد وُنیائے اسلام یں علم فقہ کی سندسيدين مستب كے قبطنہ س آگئ -مَنَةً المكرِّم كَ فَقِيهِ عِطَارِين إلى رباح يَسْتِهِ، ملك يَنَ كَ طاوَستَس بن کیسان ٔ شہریمآمہ کے فیقہہ بھی بن ابی کمٹیر ہو متہر بھترہ کے حسن بھری مقہر کو تفہ کے ابراہیم تحقیم، ملک شاتم کے ملحول شامیم، شہر خراسات کے عطار خراسانی ،اور مرتبیم مورہ كى مسند فقدا كيف فرستى تعنى ستيدين مستياع كحصري آئى -حضرت سعیدبن مستیب نے دسول الشرصلے الشرعلیہ کو اورصفرت ابو بحرصت لی کا زمان نہیں بایا، عبدفاروقی میں صغیرانس تھے لیکن تلائن وجستھے کے علم سے وہ أتحفرت صلے الشرعليه وسلم اور ابُوبحرصديق موعم الفا روق منے فيصلوں كے سب سے بڑے واقف کار ہوگئے تھے ایک موقعه پرخود فرمایا :ر « اب جھے۔سے زیادہ رسول الٹر<u>صلے</u> الٹرعلیہ وسلم اور ابُوبکرص*تریق م*ف اورعرالفا روق شيخ فيصلون كاجان خوالا كونى نهس رأ" مصرت عمرا لفاروق رضى الشرعنة كفيصلوب كعبارسي إن كاعِلم اتنا وسيع تهاكه حضرت عرضك صاحبزا وسيحضرت عبدالتربن عريه خوداين والدبزر كوادك بعض فیصلوں کے بارے میں مفرت سعید بن مستیب سے دریافت کرتے ۔ ایک مرتب

مَا بَيْلِ فِي عَصِيبِينِ السَّيْبِ السَّيِّ السَّيْبِ الْسَاسِ السَّيْبِ السَّابِ السَّيْبِ السَّابِ السَّيْبِ السَاسِ السَّيْبِ السَاسِ السَّيْبِ السَاسِ السَّيْبِ السَّيْبِ السَّيْبِ السَّيْبِ السَّيْبِ السَّيْبِ

ایک خص نے حضرت عبداللربن عرف سے مسئلہ یو چھا آپ نے اُس سے کہا سعدین مسئلہ یو چھا آپ نے اُس سے کہا سعیدین مستب کے اس نے اِس نے اِس نے اِس نے اِس خیم کی تعیل کی۔ حکم کی تعیل کی۔

حصرت برجمین کا ایک میں ہے۔ حصرت برجمین بھری جمیسے محدث کوجب کسی مسئلہ میں مشبہ بیش آتا تو وہ سعید بن مُسلیب کے ہاں رکھے بھیجے ۔

المَّم ابن شَباب رُبَهری محابیان ہے، حضرت عبدالله بن تعلیہ نے مجھو ہدایت کی تھی کہ اگر تمکویلم فقہ حاصل کرنا ہو تو کشیخ سعید بن مسیّب کا دامن بیروالو۔

حضرت عمر بن عدائعزیر اسینے دور خلافت میں حضرت سعید بن مستب سے پُو چھے بغیر کوئی فیصلہ بہیں کرتے ہتھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ سعید بن مُستیب سے علم کا بیں محتاج ہوں۔

### سعيدبن مُستيب كي زندگي كانا درالمثال فيعه:

خلیفه عبدالملک بن مروان ابنی دور حکومت می آیک سال حرمین سنریفین کی زیارت کا داده کیا دمشق (ملک شام) سے مرین المنوره بہلی منزل تھی جزین تریفین کا یہ سفر ابنی نوعیت بس منفرد سفرتھا۔

اسلامی دنیا کاعظم المرتبت بادشاه است ارکان سلطنت امرار و ابل علم کی بڑی جماعت کے ساتھ رواں دواں تھا، راہ میں جہاں کہیں قیام کی فرورت بیش تی بلورے لواز مات کے ساتھ دواں تھام ہوتا اور علی و دین ندا کرات کا سلسلہ جاری رہتا۔ ایس طرح علم وعرف ان کی منزلیں طے کرتا ہوا یعظم قافلہ مینہ المنورہ پہنچا۔ ابل قافلہ سے قلوب راہ کی مجانس علیہ سے مصفی و مجلی ہو چکے تھے بارگاہ نبوت

یں سلام عرض کرنے کو بے چین و بے قرار تھے ، عنسل وطہارت سے فارع ہوکر دریاد عالی میں بہونیجے اور باادب واحترام سلام عرض کیا، اور اپنے قلوب میں ایمانی وعرفانی کیفیات یائیں جواکس سے پہلے تھی محموس نہ ہوئی تھیں۔

ظیفہ عبدالملک بن مروان بہاں کے روح پرور ماحول سے متا تر ہوچکا تھا۔
ادادہ کیا کہ بہاں مزید چند ہوم قیام کیا جلئے اور جو بات اس کوزیا دہ متا تر کر رہی تھی وہ سجد نبوی شریف کے علمی وعرفانی علقے تھے جو مسجد شریف بی جا بجابور ہے تھے ان حلقات یں قراک دھد بہت سے علاوہ ذکر و ذکر کی مجالس بھی ہوا کرتی تھیں ان محالت میں مدینہ المنورہ کے نامی کرامی علمار ومی تین کی مثرت رہا کرتی۔
ان مجانبوی شریف کے ان حلقوں میں حضرت عرف تین الربیر، صفرت تعید مسجد نبوی شریف کے ان حلقوں میں حضرت عرف تین الربیر، صفرت تعید

بن مستیب ، حفرت عبدالله بن عتبه کی مجانس میر بیوم ہوا کرتیں۔ ان حضرات کے اوقات مقررتھے ہرشخص کو اِن کی مجانس میں شرکت کرنے کا موقعہ مِلاکرتا۔

ایک وکن خلیفہ عبدالملک بن مروائ اپنی عادیت کے خلاف وو کیم کو آرام نہیں کیا، اپنے خاص مصاصب میسرہ کو طلب کیا اور حکم دیا کہ مسجد نبوی شریف جاؤ اور وہاں سے کسی بڑے عالم کو اپنے ساتھ لے آؤ، یں قرآن وحدیث کے بارے میں کھے دریافہ کرنا جا ہے ہا۔

میسر گئے حکم نی تعمیل کی ،مسجدنوی منٹریف آئے دیجھا توصرف ایک علی حلقہ تھا جس کے درمیان میں ایک عمرد از بزرگ تسٹر بیٹ فراستھے جن پرعلی وقا ر اورشان وعظمت محموس ہورہی تھی ۔

میسرہ نے قربیب ہوکراپنے ہاتھ کے اتبادے سے انھیں طلب کیا لیکن اُن بزرگ نے کوئی اہمیت نہ دی، پھراور قربیب ہوا اور متانت سے کہاجناب میں نے آپکوا ثنارہ کیا تھا کیا آپ نے نہیں دیجھا ؟ سٹیخ نے فرمایا کیا ہات ہے ؟ میسره میسند کها امیرالمومنین عبدآلملک بن مردان نے آن دو پهرخلاف معمول آلام نہیں کیا اور ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی شریف کے کسی بڑے ہے عالم کولے آک آگاکہ اُن سے است فعا دہ کیا جائے۔

بور صفی بین ہوں۔ میسر و شف خیخ نے فرمایا، تھیکے ہے۔ نیکن میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں۔ میسر و شنے کہا کوئی حرج نہیں امیرالمومنین بہرحال کسی محدّ شرکطلب کرتے بیں۔ شیخ نے کہا اگروہ طلبگار ہیں تو بھرانھیں خودا نا چاہیئے بمسجد نبوی شریف کا یہ علمی حلقہ ہرایک کے لئے گٹا دہ ہے اور علم توحاصل کیا جاتا ہے، علم دروازوں پر نہیں جاتا۔

خلیفه کانصوصی نمائنده واپس لوٹا اور کہا امیرالمومنین اسس وقت مسجد نبوی شریف میں علمی حلقوں کاوقت نہیں البتہ ایک حلقہ جاری تھاجس میں ایک عمروراز سشیخ درس دے دہے ہتھے، بھرائن کی پوری گفتگو مشنائی۔

خلیفہ عبدالملک بن مروان جونک پڑا اور کہنے لگا اُوہ وہ توکشیخ سے پر المسیّب بیں کاکٹس تم انھیں جان لیتے تومیرا پیام انھیں نہ دیتے اور واپس چلے اُستے ، وہ مرینہ الریشول کے سب سے بڑے عالم اور امام المسلمین ہیں۔

یہ گفتگو ہورہی تھی توخلیفہ کا چھوٹا بیٹا اپنے برائے ہو گئی سے پو چھنے لگا ہما آگان یہ کون شخص ہیں جوامیر المومنین کے مقابلہ میں سُرا تھائے ہیں اور صافر ہونے سے انکار کرتے ہیں ، کیا امیرا لمومنین ان کی نظوں میں اسنے بے وقعت ہیں جبکہ رُوم وفارس کے باوشاہ ا باجان کی خدمت میں حاضر ہونے کی خوا ممشس رکھتے ہیں اور ان کی ہمیبست وعظمت سے خوف زوہ ہیں ۔

بڑے بھائی نے کہا برادروہ شیخ سعیدین المستیب ہیں جو مینی المنوّدہ کے سب سے بڑے مالم جنکا فتوی اسلامی ونیا میں قانون حکومت کی طرح چلتا ہے اور جن کی صاحبزادی کا درشتہ اتباجان امیرالومنین عبر الملک بن مروان نے اپنے ولی جد

أمام سيدبن المسيب ة بباين عَصْكِسِنُ دوچار یوم کے بعدیں خود حافِر ہوگیا توسینے نے بُوچھا ابُووَ داع کیا حال ہے؟ مزاح كيساہے ؟ كمال تھے؟ یں نے کہا سیدی میری بیوی کا انتقال ہوگیا تھا اسس کی تجیز و کفین کے بعد میرا براحال ہوگیا ہروقت اُداس اُداس رہنے لگا باہر بھلنا تو دركنار کھانا بینا بھی بندہوگیا ہرتھوڑی دیر بعد گریہ طاری ہوجاتا تھا۔ اب مجھافاقہ محسوس ہوا توحاضر ہوگیا۔ ہرارہ کرم میری غیرحا ضری معاف کردی جائے۔ ت بنج سعید بن منتیب ش<u>ئے کہا، ارسے تم نے یہ کیا</u> غضب کیا انتقال کی خبر ممیں بھی دیتے توہم جنازے میں مٹرکت کرنے ،اکس کی مففرت کی دُعاکرتے اور تہارے عم میں شریک ہوتے۔ میں نے کہا خصرت خیال تو صرور آیا لیکن میں ایک عزیب آدمی ہوں آسیکے عظیم مشاعل میں خلل طالبا بسند نہیں گیا، آب کو زمست مذری ،ارادہ یہی تھا کا آجکل میں اطلاع دوں نیکن چندون ایسے ہی گزریگئے، اب آپ ڈعافرادیں میں تو دہمی جناب کی دُعاوُں کا محتاج ہوں سنتیج کی آنکھیں پُرنم ہوگئیں. رفتتِ قلبی سے دُعار فرائی مجھکو تواسی وقت تستی ہوگئ اور یقیناً میری بیوی کی بھی مغفرت ہوگئ ہوگی اسس کے بورسینے کی مجلس برخواست ہونے لگی تو میں بھی اُٹھے کھڑا ہموا، سٹینے نے محصے روک بیاحب سب نوگ چلے گئے تو مشیخ نے ضرمایا ابُووُدا مہ کیاتم نے شکاح فانی کے لئے عور نہیں کیا؟ يں نے بے تكلف كهديا حصرت مجھ عزيب كوكون اپنى بيتى دے كاميرى پرورش تویتیمی حالت میں ہوئی اور َجوا نی فقرَ وفاقہ میں گزری اور اب تومیں ووچار درہم کا بھی مالکے نہیں ہوں، اِن حالات میں دوسسرے زیجاے کا تفوّ بھی نہیں کرسکتا سنیغ نے فرمایا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اگریں اپنی بیٹی کا ٹیکاح تم سے

ترتباين عَكْسِينِ

كردون توكيا تمكواتفاق سے؟

کیروری کا در استفسار پرمیری زبان بندہوگئ جواب نہیں پڑا، حیرانی پس اس طرح بول پڑا۔

آب ابنی صاحبزادی سے میرانکاح کرناچا ہتے ہیں جبکہ جناب کومعلوم ہے کہ بیں ایک عزیب مسکن طائب سے میرانکاح کرناچا ہتے ہیں جبکہ جناب کومعلوم ہوں میرے روز گار کا بھی تو کچھانتظام نہیں۔
مشیح نے فرمایا، بال! بال! ہم اسلامی تعلیمات سے بابندہیں، نبی کریم صلے النگر

عليهو كلم في الرث و فرماياب.

" ورجب تمهارے باس ایسے شخص کارشہ اسے جب کے دین واخلاق سے تم مطمئن ہواسکو قبول کرلو ہ (الحدیث)

الحدیثہ بم تمہارے دین واخلاق سے مطائن ہیں اُؤ بسم الٹرکریں بھر شیخ ناعم کر زان کی درواض بن میں اوالان کی دیا

نے عصری تمازے بعدحاضرین میں اعلان کروایا۔

لُوُلُو! مجلسِ مُكاح مِن سَرَيك ہوں سَنجَيَخُ سَعِيدبن مسيّب ابنى صاحزادى كا زيجاح ابُووَداعه سے كرناچلستے ہيں ۔

اس اعلان برسارے حاصرین ٹوٹ بڑے شیخ نے خطبہ بڑھا اور مرف دی ور ہم مہر برمیرا نکاح کر دیا ، نکاح کے بعد لوگوں نے گرم ہوشنی سے مبارکباد دین متروع کی بیں اسس اچا نک مورت سے حیران تھا کہ لوگوں کو کیا جواب دوں ول خوشیوں اور مستر توں سے مجھوا جارہا تھا حاصرین ہیں یہ جرچا تھا کہ مشیخ نے ول خوشیوں اور مستر توں سے مجھوا جارہا تھا حاصرین ہیں یہ جرچا تھا کہ مشیخ نے کیسا بھیب ویو ریب واعلی نمونہ بیشس کیا ہے نکاح کے نئے علم واخلاق کو معیار نبایا اور حدیث ربول کی عملی تفسیر بیشس کی ہے۔

تعبلس نکاح کے اکسی بچوم سے فارع ہوکریں اسپے گھراکیا ہیں اسس دن روزہ سے تھا ا بناروزہ بھی بھول گیا اور اسپنے دل میں کہنے لگا، اے ابُووَداعہ تونے یہ کیا ذمہ داری قبول کر بی جھریلوخرج کے نئے کس سے قرض لے گا؟ اور ضرورت کااظہارکسکس سے کرے گا؟ بیوی کی صرورتیں کیسے پوری ہونگی؟ وغیرہ وغیرہ۔ انھیں خیالات میں طوبا ہواتھا کہ عشار کی اذان ہوگئی سیرنیوی شریف آیا ناز اداکی بھرنوافل کے بعد ابنے گھرآیا، افطار کے لئے روقی اور زیتون کاتیل تھا بس دو ایک تھے لیا تھا کہ دروازہ پر کسی نے دستک دی۔ میں نے پُوچھا کون؟ جواب رملاس مید!

اللری قیم میران س براس فی میطرف گیاجس کانام سید تھا سوائے شیخ سید
بن مسیب کے جو مجھی کسی کے دروازے پر دیکھے نہیں گئے۔ مدینہ منورہ میں یہ بات
عام تھی کرسٹین سیدبن مسٹیب جیالیس سال سے سوائے اپنے گھراور سیدنبوی شریف
کے اور کہیں دیکھے نہیں گئے۔

یس میں آٹھا آور دروازہ کھولا، دیکھاتو سیدب مسیب کھڑے ہیں مجھ برسکۃ طاری ہوگیا اور دروازہ کھولا، دیکھاتو سینے سیدب مسیب کھڑے ہیں مجھ برسکۃ طاری ہوگیا اور دل میں یہ وسوسہ یا کہ مثناید سینے اپنا فیصلہ والبس لینے اسے ہیں مکن ہے صاحبرادی صاحبہ راضی نہ ہوئی ہوں .

ہیں نے عرض می حصرت نے یہ زحمت کیوں فرمائی مجھکو با دفر مالیہتے ہیں خودحا فِنر ہو حاتا ؟

سخیج نے فرمایا، نہیں نہیں! آئ مناسب یہی ہے کہیں تہارے گرآؤں۔
میں نے عرض کی تشریف لاہیئے عزیب خانہ حافر ہے، زہے نصیب اللہ اکبر فرمایا ہیں ایک فروری کام کے لئے آیا ہوں اللہ کے فضل دکرم سے آئ میری بیٹی تمہاری بیوی ہوچکی ہے۔ اور مجھے معلوم ہوا کہ تم اپنے گرتباہ ہو گھریں اور کوئی نہیں ہے یہ اس مناسب نہ جھی کہ تم ایک گھریں ہواور تمہاری بیوی فرس ہے اس کو اپنے گھریں ، لویہ تمہاری بیوی دوسرے گھریں ، لویہ تمہاری بیوی کھریں ہے اس کو اپنے گھریا کا اللہ تمہالے دوسرے گھریں کرے۔

(ابوودائد كيتين) يسنے جوديكها توصا جزادى كوكھ ابايا جوستم وصلت

گری جاری تھیں۔ میری حیرت و تعبیب کی انتہا زرہی۔ میں نے کہا اے میرے آقا آپ نے یک کیا ؟ یں نے اس استقبال کے لئے کوئی تیاری بھی تونہیں کی ہے۔ فرمایا، کوئی حرج نہیں، بھرصا جزا دی سے فرمایا بیٹی الٹر سے نام اور اس کی برکت کے ساتھ رکھریں داخل ہو۔

یکبکرسیج تورخصت ہوگئے یں اکس نعمتِ عظیمہ کوا پنے گھرلے آیا حب وہ اندر آگئیں تو ہیں نے دوایک تقیمے لیے کا اندر آگئیں تو ہیں نے روشنی سے اپنا وہ افطار ہٹا دیا جس کے دوایک تقیمے لیے کیا تھا تاکہ عزیز مہمان کی اکس پر نظر نہر اسے اور بھریں حیرانی کی حالت میں کھڑا رہ گیا بچھ بھی تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کچھ بھی تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کچوں اور کس طرح اکست تقیال کروں ؟

بھر ہمان کو میں نے وہیں چھوڑا اور مجھت پر جراصکر پر طونسیوں کو آواز دی، پڑوسیوں نے کہا کیا بات ہے ؟ کیا حادثہ بیٹس آیا ؟

میں نے کہا آئ شام منج دہوی شریف میں شیخ سعید بن المستب نے ابنی صاحبزادی کا نکاح مجھ سے کردیا تھا اس وقت وہ کو ابن کو میرے گھر ہمنے اس کا آب حضرات کھر دیرے گھر آئیں تاکہ مہمان کی تستی ہو، ابھی میں ابنی کا کو سینے جارہا ہوں ۔ (ابحو داعہ کی ماں بچھ فاصلہ پر ابنی صاحبزادی کے گھر مقم تھیں)

ریو کو سینوں میں سب سے پہلے ایک میڑھیا خاتون نے اس طرح جواب ویا، کیا بھر رہے ہو ؟ سینے میں دیا المستب نے اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیا ؟ اور بھر

کہ رہے ہو؟ مشیخ سیدبن المسیّب نے اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کُر دیا؟ اور پھر اسکوتمہارے گھر چھوڑ کئے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ تمہاری عقل کھ کلنے ہے یا ہیں؟ مشیخ نے توامیرا لؤمنین عبدا لملک بن موان سے بیٹے شاہزادہ ولیدبن عبدالملک کا دمشتہ قبول نہ کیا تھا اوداب تم سے اسکا نکاح کر دیا؟

پرس میں نے کہا خالہ جان واقع بہی ہے۔ گھر آسنے دیکھنے صاحرا دی تشریعن فراہیں۔ بھر کیا تھا پڑوسیوں کی قیطار نگ گئی اور میں اپنی والدہ کو لینے گھرسے ڈیکا بہت جلد والدہ صاحبہ کوسلے آیا۔ حب میری اس نے یہ منظر دیکھاکہ عزیب خانے میں امام سعيد بن المستيب سَ بَا إِنْ عَصْكِسِنُ إلى چاندنكل آيا ہے تو دُهن كوا بينے كلے لگاليا اور جھ سے كہا بيٹابات كنويس تم سے كس ا از وقت نک بات ذکروں گی جب تک که وُلن کو مدینه منوّره کی معزّزوا میرنیاد پول کی طرح أرائس وزيبائش كركة تمارك يمان نداؤن. ٔ برکهکروالده صاحبه دُلهن کواسینے تھرلے گئیں. دوسرے دن پوری اُرائیسٹ س وریباتشکے ساتھ میرے گھراہے آئی اور میرے حالہ کیا، وُلن پرجب نظر پردی تومیری آنھیں اُسکے حسن وجال سے خیرہ ہونے لگیں۔ چند کمحات یہ طے ذکر سکا کیا زین برخورانِ جنت جبسي عورتين بواكرتي بين. اس پرمزید په که وه کتاب دلنری حافظه فن قرآت کی قاریه، احادیثِ رسول کی عابله تصير من سنة أتخيس مانوكس كرناجا با تؤمعلوم بهوا كرستيج سعيدبن المسيب في في الم وین اور ابل وین کی قدر دانی وعزت ومقام کا ایساتصور قائم کیا ہے کروہ اب دین و ابل دین سے بواکسی کو ایک نظر بھی دیکھنا پسند نہیں کریں ہیں۔ ایک ہفتہ گزرگیا نرمشیج سیدبن المسیب میرے گھرا کے اور نہ کوئی اُن کے افرادِ خاندان سے آیا۔ میں ایک صبح سنین کی محبس میں حافِر ہوا اور سلام کیا بستینے نے سلام کے جواب کے علاوہ اور بچھ مذکہا حب مجلس برخواست ہوگئ توسیع نے نہایت خندہ بیشانی سے پوچھا تہاری بیوی کاکیا حال ہے؟ یں نے کا الحرد تروہی حال ہے جوایک دوست دوسے دوست کے ئے پسند کرتاہے۔ فرمایا، اللر کانش کروا حسان ہے۔ بكهرد يربود مجهكور خصست كياحبب بساسين ككريهنيا دبيكها كمشيح كاليك خادم بہت بڑی رقم لئے میرا انتظاد کرر ہاہی، کہنے لگامشیخ کے بیرقم آئی خانگی حزوریات

کے انتے روان کیں ہیں۔ یں نے وہ رقم حاصل کی اور بیوی کے آئے رکھدیا۔ اس طرح

ہماری خوشیال زندگی کا آغاز ہوا۔ اور ہمیں رُنیا کا وہ سسب چین وسکون مِلاجس کا از دواجی زندگی میں ہرشخص محتاح ہے۔

خلیفہ عبدالملک بن مروان کے دونوں بیٹوں نے جب یتفصیل منی توجیو سے
بیٹے نے اس تفصیل بیان کرنے والے پڑوس سے کہا، سعید بن المستیب عجیب عزیب
ا دمی ہیں اگر یہ تمہا را جتم ویدواقعہ نہ ہوتا تو میں کھی یقین نہ کرتا۔ پڑوسی سنے کہا
صاحزا دے اسمیں تعجیب کی کیا بات ہے ؟

سنیخ سعید بن المستیب نے اپنی ساری زندگی کوا خرت کا ذریعہ بنالیا ہے اپنی ساری زندگی کوا خرت کا ذریعہ بنالیا ہے ا اپنی بیٹی کے گئے بھی وہمی ضراختیار کیا۔ الٹرگواہ ہے انھوں نے شاہزادہ ولید بن عبدالملک کو اپنا داما د بنانانس کئے بسند نہیں کیا کہ سنا ہزادہ بمئریا قابل نہ تھا بلکہ وہ اپنی بیٹی کو مال ودولت کے فتنے سے بچانا چاہتے شعے ، جیسا کہ خودان کی زندگی ان فتنوں سے محفوظ تھی ہے۔

#### ابل دین وابل دولت به

چنا پخدا کیک صاحب نے سنیخ سعید بن المسیب سے کہا تھاکہ آپ نے میلر لونین عبرا لملک بن مروان کے ولی عہدشا ہزادہ ولید بن عبدالملک کا رشتہ فبول نرکیا اور اپنی بیٹی کوایک عزیب آ دمی کے شکات میں ویدیا ؟

سنیخ نے فرمایا ہمسنو! الٹرتہیں ہمایت دے اولاد الٹرکی امانت ہماکرتی ہے میں نے اکسس کی وُنیا واکٹرت کی صلاح وفلاح سکے لئے ایک دیندار نیک وصالح فطرت نوجوان کا انتخاب کیا جوابینے ساتھ اکسس کی بھی صلاح وفلاح کریگا۔ اسمارے میری

که جن مصرات کوبال و دولت نصیب بهیں ہے وہ کیاجا نیس کرمال فتنہ ہواکر اسے ؟ دولتم ندوں کی فام میں گئی ہواکر اسے ؟ دولتم ندوں کی فام میں ٹیب ٹاپ دیکھ کرائیک خالی یا تھے کا دل یہی تصوّد کرتاہے کر اسٹن خص کوچین وسکون وبید نیکری حاصل مہیں ، حالا تکہ چین وسکون وبید فکری روز اوّل ہی دخصت ہوچکی ہے۔

ستبیج نے فرایا، اچھاتم خود جواب دو،حب میری بیٹی مستقبل کی ملکہ ہب کم اُموی با دیتا ہوں کے محلات جائے گی اور وہاں کے مال ومتاع، دولت وحتمت حشم وخدم ، آسائش وزیبائش اوراکے تیکھے خدامات کے ہجوم میں ہوگ آخروہ کونسی طاقت ہے جوائس کورات کی تہجد ومناجات نیم شبی اور دن کے صوم وصلوۃ بر مرقرادر کھ سکے ؟ ہے

چسکاہے میناوجام کا ب شعنل ہے صبح وستام کا

بيحراكسس كوخليفة المسلمين كي بيوى بوسنے كى ذمر داريوں سيے بھى سبكدوكشس

بونائے برکیا میں جانتے بوجھتے اس متی تی المانت *کوخطرات می* والڈول ہ سوال كرف والاجواب مذوسے سكا، اسى مجلس ميں أيك شامى النسل أدى سن

ا كباستيخ نادرالو بود مصيت بي سه المستنيخ قائم الليل مائم النهار، ذا كروشا غل عالم بي م كالمشيخ نادرالوجود تفصيت بير دوسرك مدنى النسل في كما بيشك تم في كماء

مسجد بنبوی شریف میں چالیس سال سے مقیم ہیں۔ ہرنما زصف اوّل میں تکبیراولی کے ساتھ اُواکی ہے۔ اس بات کی عام منہرت ہے کہ اس چاپس سالہ طویل عرصہ بی مسجد نبوی شریف کی نماز با جاعت میں شیخ نے کسی مسلّی کی بیشت نہیں دیکھی (یعَیٰ ہرنماز صف اوّل میں اوا کی ہے)۔

خود فرماتے ہیں کہ تبین مال ایسے بھی گزرے ہیں کہ افان کے وقت میں مسجذ بوی يں حاضِرتھا۔ ابني زندگي ميں بحشرت بيت الشرشريف كي زيارت كي اورجا ليٽ

ا سے زائر ج وعمرے اواکے ہیں۔

خودا پن جواً نی میں قریسٹس سے کسی ہمی اعلیٰ خاندان کی لڑکی سے تکاح کرسکتے م تھے جبکہ بہت سے اُمرار اُن کو اپنا داماد بنانے کی کوشش میں تھے نیکن سفیخ نے حضرت ابوہ ریرہ رضی النوعة صحابی دمول کی صاحزادی کو تدبیح دی اور اکس سے محارت کو تدبیح دی اور اکس سے محارح کر دیا۔

یر مرف اس کئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی الٹرعنڈ کورسول الٹر صلے الٹرعلیہ وسلم سے جوفتر بہت ونسببت حاصل تھی اور اُن کو روایات حدیث میں جو استیار حاصل تھا وہ کسی ادر صحابی کو نضییب نے ہوا۔

حضرت ابوہریرہ رضی الشرعنۂ طبقہ صحابہ فیمی سبسے زیادہ احادیث رسول کے حافظ اور اس کے عالم تھے۔ ان کی روایات کر دہ احادیث کی تعداد (۵۲۷ مر) کتب احادیث میں موجود ہیں۔

ہمارے اُستاذِ صدیت مولانا اسعدُ السُّر صاحب را میوری خطاس تعداد کو ایک فارسی شعری سیان کیا تھا۔۔۔۔ شعری بیان کیا تھا۔۔۔

كن حديثِ بوبهريرة ماشمار ﴿ تَهِ الف وسِي صدومِ فتا ووجار

ستیخ سعیربن مسیب بران از تبارک و تعالی کی لاکھوں رحمتیں ہوں نادیر تخفیت تھی بھی چھ ہے وفات بائی ۔ کہاجاتا ہے کہ یہسن ہجری کلانہ اکا پرماتت کی وفات۔ کا کسن تھا اس سال کئی ایک علمار وفقہار کی وفات ہوئی ہے۔ اس سال کوتار ترخ اسامی میں "کسنٹھ انفقہار" کہا گیا ہے۔ ( انکہ وفقہار کی موت کا سال) آنٹ ہے تھ انفقہار کہا گیا ہے۔ ( انکہ وفقہار کی موت کا سال)

محوظہ ہے۔ سنیج سیدب مستب اخری عمریں تمہی کبھی واڑھی میں مہندی کا خضاب لگالیا کرتے تھے، لبیں تبھی بہت باریک اور تجھی موثی تراکش ایا کرتے۔ لباس عمومًا سفید اوراجھا ہواکرتا تھا، عامر تجھی ہیاہ بھی سفیر ہواکرتا، یا جامر بھی استعمال کرتے تھے۔ (IFT)

سٹیج سید بن مستب مرایا کرتے تھے میرے دادانے فتح کم (مشدم) کے دن اسلام قبول کیا تھا، رسول اللہ صلے اللہ علیہ کو لمے نام دریافت کیا ج کہا میرانام مَرَّنَ ہے ۔ (مُنوی حنیٰ تنگی دعمٰ)

آب ابن عادت شریع کے تحت برے نام تبدیل فراد یا کرتے تھے، فرایا آن سے تمہارانام "سبل" (نرمی وفراخی) ہوگا،

میرے دادا جو انہی ابھی سمان ہوئے تھے اُداب رسالت سے واقف نہتھے کی یا رسول الٹرم! یہ نام تومیرے مانیاب نے رکھا ہے یں اسکوتبدیل کرنا نہیں چا ہا۔
رسول الٹر صلے الٹر علیہ وسلم نے ارشاد فرایا بھر تو تھی کے جہاری مُرضی ۔
صفرت سعید بن مستیب ہی واقعہ بیان کر کے شکھتے ہیں ۔ ہمارے خانمان میں ہمیشہ سنگی وسختی رہی ہے اور اُن مک جاری ہے۔ ایک مصیبت جا تی ہے تو دومری آجاتی ہے۔
منگی وسختی رہی ہے اور اُن مک جاری ہے۔ ایک مصیبت جا تی ہے تو دومری آجاتی ہے۔
منگی وسختی رہی ہے اور اُن مک جاری ہے۔ ایک مصیبت جا تی ہے تو دومری آجاتی ہے۔

## مراجع ومأخذ

(۱) الطبقات المجرى ن م م ابن سعد م (۲) تاريخ ا بنجارى .

(۳) تاريخ البخارى .

(۳) حلية الأولي آر محرث الوقيم م ابن خلكان م ابن خلكان م ابن خلكان م الم في المحقاظ .

(۵) تذكرة الحقاظ الم في م المن في المحمد المام في المحمد ال

# المحات فيحر

مَا آخْسَنَ الْإِسْلَام يَزِيْنُهُ الْإِيْسَانُ وه اسسُلام كتنا ا يَصْابِ جس كوايان في زينت دى

وَمَا آخْسَنَ الْإِيْسَانَ يَرِنْيُنَ الْآخِسَ الْإِيْسَانَ يَرِنْيُنَ الشَّعِلْ الشَّعِلْ الشَّعِلْ الشَّعِلْ المُن المِن المِن المِن المِن المِن المِن المِن المِن المِن المُن المِن المُن الم

وَمَا آکھسن التُعظے ۔ یک فریش العیاری العمد اور وہ تقویٰ کتنا الجھا ہے جسس کو مِلم نے زینت وی ہو

وَمَا أَحْسَنَ النّعِلْمَ يَسِذِينَ أَلْحَمَسَنَ النّعِلْمَ يَسِذِينِ ثِنْ الْحَمَسَلُ الْعَمَالُ الْعَمَالُ ا اوروہ عِلم كثنا اجْھاہے جسس كوعل نے ذينت دى ہو

وَمَا آخُسَنَ الْعَمَلَ يَرِينُهُ الرِّفُقِ الْرِفُقِ الْرِفُقِ الْرِفُقِ الْمُرَفِقِ الْمُعَلِمُ الْمُرْفِقِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المُلْمُلِي المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي ا

( محدّث رُجا مربن حَيْوه رح سيلامه )

ترتباين عصين



١

امام سعير والمراج والمراج

المتوفئ سصفيهم

لَقَنْ قَتِلَ سَعِيْ بِن مُجَبِنُرٌ وَمَاعَلَى الْأَرْضِ آحَدُكُ إِلَّا وَهُومُ حَمَّاجٌ إِلَىٰ عِلْمِ بَ (١١م احمربن صنبل ) سيدبن جُبِر وقنل كيا گياه الانكرو كزين برايسا كوتى عالم زخوا جوائن كيام كامحتان نه بود

# اكام سعيران حمير

تعارُفُ: •

مفرت معدون مجبر مبشی النسل مان تھے عرب اور اہل عرب سے وابستہ موسکئے حس کی وجہ سے انسل معلی مفاوط، قوی الجسم، منا سباعضار، چاق دیوبند میدار دِل، باکیزہ فطرت ، با اخلاق وباکر دار، صاحب تقوی عالم دین ، اُولوالعزم علمار میں شمار کئے جائے ہیں ۔

عبشی اننسل ہونے کے باوجودگورے چکٹے ، درازقد،شکل وصورت باوقار نایہ ہتمہ

ومِرْعظیت بھی ۔

انعیں اس بات کا شدّت سے اصاس تھاکہ علم ہی کے ذریعہ خدا تک ایہ بی ا جاسکتا ہے اور تقوی وطہارت سے جنّت بلتی ہے۔ اپنی زندگی کو انہی و وقعاصد کے گئے وقف کر دیا تھا اور اسمیں ہم تن مشغول رُہا کرتے تھے۔ لوگوں نے انھیں زندگی بھر تھے پرط ھتے ہی دیچھا ہے یا بھر سجد میں عباوت کرتے یا یا ہے۔

اسینے زمانے میں یہ ایمان واسلام کی علامت شمصے جاتے ہتھے، اکابرمی ایف کا دور پایا اور ان سے استفادہ کیا جن میں حضرت ایوسے دفکرری من عدی بن حاتم من ابو دوسی انتخادہ کیا جن میں حضرت ایوسے دفکرری من عدی بن حاتم من ابو دوسی انتخادہ کی جدالٹر بن عرب مسیدہ عائشہ میڈیقہ منہ شامل ہیں۔
ابو دوسی اسیر دوسی استاذ حصرت عبدالٹر بن عبارس شیھے جن کو ملست اسلامی کا سب سیر دوا عالم کھا جا آ۔ میر۔ درجتہ کھنے والگائی کی

کاسب سے بڑا عالم کہاجا تاہیں۔ (رحبر طنبہ الْاُمَّة ) · انہی بحرالعلوم سے علوم قرآن وحدیث کا بھر پورحصّہ یا یا اور فہم دین میں ق

مقام بایا جومنت کے سابقین اولین میں بایاجا تاہے۔ مقام بایا جومنت کے سابقین اولین میں بایاجا تاہے۔ امام اہل السُنَّةُ احربن صبل و طایا کرتے تھے دوسے زمین پر اب ایساکوئی عالم نہیں جو اُن کے علم وہم سے بے نیاز ہو۔

علاوہ ازیں انھوں نے تحصیل علم کے سنے اسلامی ممالک کی میروسیاصت کی اور وہاں کے ایک علم سے استفادہ کیا۔ جب اپنے مقصد کی تکیل کرلی تو تہر کوفہ (عراق) میں مقیم ہوگئے اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری کیا پھرشہر کوفہ میں امام و معلم کی حیثیت سے جانے بہجانے سکے او

دمفان المبادک میں تلاوت قرآن کا خاص معمول رکھ کرستے ہر شب صلاۃ التراوی کے سے کھوٹے ہوجا آگر مسجد کے لئے کھوٹے ہوجات توجا مع کوفہ میں مصلیوں کا اکس ورجہ اثر دہام ہوجا آگر مسجد کے چار جوانب داستے بند ہوجائے۔

صلوٰۃ التراوی کی تلاویت قرآن میں ایک ایسا نادرعنوان اضیاد کرے ہو کم دیکھا گیاہہے۔ ایک دات سیدنا عبداللہ بن مسعود شکی قرآت سے موافق پڑھتے، دومری دات حضرت زیدبن نابت شکی قرآت سے مطابق اور تیسری دات سیدناا بی بن کھب نے کی قرآت کے مطابق تلادت کرتے۔

اس طرے دستا یوم یں عشرہ قرائت تھیل کرتے بھردوسرے عشرہ یں یہی سلسلہ جاری رہتا۔ صلوٰۃ التراوی میں شرکت کے لئے علمار وفقہ اروق تقین کے علاوہ حکام وامرار و ارکانِ سلطنت بھی سٹریک ہوا کرتے ہے۔

ختم تراوی کے بعد بچھ دیراستراحت کرتے بھر تنہا نوافل بین مشغول ہوجاتے طویل طویل قرآت کرتے۔ اثنائے تلاوت جب مذاب دوعید کی آیات آئیں جسم بر کی کی طاری ہوجاتی آئیک بہنے لگتیں، آہ و برکا کو ضبط کرتے لیکن اظہار ہو ہی جاتا،

ا الم تحصیف کیتے ہیں۔ قرآن عیم کاسب سے بڑاعالم الآم مجاد ہے۔ مناسکی ج کاسب ج بڑاعالم الآم مجاد ہے۔ مناسکی ج کاسب برڑاعالم الآم طاوس ہے۔ علم مکل وطلاق برڑاعالم الآم طاوس ہے۔ علم مکل وطلاق کے سب سے بڑاعالم سید بن المسیب ہے۔ اور إن مارے علم کے سب سے بڑے عالم سید بن المسیب ہے۔ اور إن مارے علم کے سب سے بڑے عالم سید بن المسیب ہے۔ اور إن مارے علم کے سب سے بڑے عالم سید بن المسیب ہے۔ اور إن مارے علم کے سب سے بڑے عالم سید بن المسیب ہے۔ اور إن مارے علم کے سب سے بڑے عالم سید بن المسید ہے۔ اور ان مارے علم کے سب سے بڑے عالم النباء وحد مارے ا

بعض دفعہ ایک ہی آبیت کوبار بار دھراتے ، مشنفے والوں کویہ اند بیشہ لاحق ہوتا کر کسی تھی وقت دُم توٹر دیں گئے۔ قراک کی یہ تلاوئت سحرکے آخری وقت تک جاری رہتی تھیر منتت سحری سے فارع ہوکرنماز فحرکے انتظار میں بیٹھ جاتے .

فجرك بعدامتراق تك ذكرو فكرين من شفول رست الس كے بعد سجد نبوی سریف میں ورس و تدریس کاسلسا ظهر تک جا دی رہتا ، رمضان المارک کی راتوں میں سونے کا عول ترک کردیاجا آمای ادن میں بچھ دیر*س*تایتے وہیں۔

مال میں دووم تبہ بیٹ الٹرشریف کی زیارت کے لئے مکم المکر مر آتے، ماہ رحب میں عُمُرہ اُو اکر ستے اور ماہ ذکرا کچھ میں جے مع عُمُرہ اُوا فرماتے۔ ساری زند گی

مكة المكرم محزمان قيام مين ابل علم حصرات كالبجوم موجاتا حرم ستريف بي على مجانس دیر نک جاری رہتی عالم اسلام کے علمار وفقیار ان مجانس میں شرکت کرتے عوام کے لئے بھی خاص وقت ویاجا ہا تھا، ایسی ہی ایک بیس میں ایک بخض نے يو يها خشيت اللي كيا ہوتى ہے؟

سٹینج سعید بن جُبیرُ نے فرمایا، خثیت دل کے اُس خوف واند بیٹنہ کا نام ہے جس کی موجودگی میں انسان اسینے رب کی نارامنی سسے دور ہوجا آسمے۔ ایک اور شخص نے یُوچھا ذِکرا الٰی کسے کہاجا تاہے؟

فرایا الشرع وحل کی اطاعت کا نام و کمرانشرہ جس نے الٹرکی اطاعب کی سنے ذکرِ اہلی بجا لاًیا،اورجسنے نافرانی کی وہ غافل ہوگیا۔

مشيخ سعيد بن جُبُرُم جن آيام كوُفه مقيم يقط ان دنون تبورز مانه امير حجاج بن ميوسف انتقفي عراق كالور نرتها جس كى بدانتظامى سه مخلوق خدا بيريشان تهي، ا پنے اقتدار وشان شوکت کو برقرار رکھنے کے لئے وہ سب بچھ کرجاتا جو دُنیا برست بادشاہ کیا کرتے ہیں انہی آیام ملک بی سخت انتشار پیدا ہوا۔

فون میں بغاوت ہوگئی، ریاستیں اپنی اپنی فود مختاری کا اعلان کرنے لگیں،
کمتے المکر مر اور مدینہ متورہ میں صفرت عبدالٹربن زمبر من خلافت کا اعلان ہوا خلیفہ عبدالملک بن مروان نے اپنے گورنر جائ بن یوسف کواس انتثاری سرکوبی کے سنے کمتے المکر مر برحکہ کرنے اور صفرت عبدالٹربن زبیر الاکوزندہ یا مردہ حاضر کرنے کا کم دیا۔ اس ناوان انسان نے کمتی کمکر میں خبید ہوگئے۔ بھر عبدالملک بن مروان کی دوبارہ خلافت اور بیعست کا اعلان ہوا، توگ سہے ہوئے تھے اکثریت نے بیعت قبول کرلی اور بیعسف کا رو بیوسٹ کا رو بیوسٹ کا دو بیوسٹ کا دو بیوسٹ کا حرارت خاصوں نے اعلان ہوا، توگ سہے ہوئے تھے اکثریت نے بیعت قبول کرلی اور بیعسوں نے رو بیوسٹی اختیار کی۔

بخاج بن یوسف کے آئین بینجے اور خطرناک ہوگئے۔ حرین سریفین کے علاوہ ویکر شہروں میں بھی خوف وہراس تیز تر ہونے دگا جوشخص بھی عبدالملک بن موان کی بیعت کا انکارکر تا اکس کو بلا مہلت گرفت ادکر لیا جا آ۔ اکس اندسصے قالون نے مسلما نول کو نقل مکانی کرنے برجیور کر دیا ہزاروں خاندال نے دیہات اوراطراف واکنا ف میں بیناہ لی لیکن وہاں بھی انھیں جین نہ ملا۔

ان ہزگا می حالات میں مجاج بن یوسف اور فوج کے سبید سالار عبد الرحمان بن اشعث کے درمیان اختلاف ببیدا ہو گئے جس سے رہاسہا اُمن و استقرار بھی ملیا میں ہوگیا۔

واقعہ یہ پہیش آیا کہ جماع نے ملک کے اس داخلی انتشار پر قابوپانے کے بعد ایران دافغ نستان کے درمیان واقع شہروں کوفع کرنے اپنی فوج کے سپر سالادعالہ جمال بن اشعث کو رواز کیا۔ یہ دِلیرو بہا ڈر نوجوان فوج کی ایک بڑی تعدا دلیکر روانہ ہوا اور بہت جلد ای شہروی (کا دَرارالنہر) کوفع کرلیا جوڑوم سے با دشاہ کے زیرِ تسلّط

إمام سييدبن جنبير ترتبارني عكسيتي تھے۔ اِن محرکوں میں مال غنیمت کا دھیروں حصہ ملا۔ مالِ عینمت کی مصاری مقدار لیکرعراق آیا ا ور حجاج بن یوسف کوخوشخبریول کے ساتھ مال عنیمت کایا بخواں حصہ پریش کیا جَو بریث المال کاحق ہوتا ہے۔اور پیمی گزارش کی کہ چند ا ہ مزید پیشفدی روکدی جائے تاکہ ملک کا واخلی انتظام مضبوط کرلیاجائے علاوہ اِذیں فوج کورستانے اور آدام کرنے کا بھی موقعہ ملے ، جومسلسل معرکوں سے تھک گئی ہے۔ حجاج بن يوسف كواسينے ماتحت سيد سالار كا يمشوره بجھ بسندنرا يا اور أنس كو اس میں نیے رخوا ہی سے زیادہ سیاست نظراً ئی اور بڑائی اورشان بھی جو حجاج کے ذعم و پنداد پر کاری حزب تھی اور اس کے زعم و پنداد کے لئے ایک چیلنج بھی تھا۔ حجاج عضبناك بوكياء سيرسالاركو دوبدو تزوني ونامردى كاطعنه ويااورسيه سالاري کے عہدے سے معزولی کی دھمکی دی برسید سالارخا موسن چلاآیا، بھراکسس نے اينے ما تحت تمام فوجی اضروں کو جمع کیا اور صوربتِ حال پرمشورہ چاہ۔ فوج ویسے بھی حجّاج کے عادات واطوارسے بیزار ہوجکی تھی سب نے متفقه متنوره دیا کم حجاج کے خلاف فوج کشی کی جائے اور اس کے زعم و بیندار كأخاتمه كياجاتء اس گرماگرمی ماحول میں سیدسالارعبر الرحن بن اشعب نے فون کے ذم<sup>رد ا</sup>وس سے کہا اگر آپ مضرات کا بہی فیصلہ سے توکیا آپ مضرات حجّاج کی بیعت توکیر میری بیعت قبول کرئیں گے؟ حب سب نے اتفاق کیا توکہا آؤمچھ سے عہد کروکہ ہم قدم پر مرد کریں گے اور ملک عراق کو جیاج کے تسلط سے پاک کردیں گے۔ فوج نے بیعت کی اور وعده كيار بيَرَ عبدالرحل بن استعت نے اپنی فوج كومنظم كيا اور حجّان سے تعلاف إبغاوت كااعلان كرديا-

سَ مِبَانِي عَدِينِينِ المسيد بن جِيرُهُ

جان ویسے بھی کہاں بخشنے والا تھا اپنی پوری قوت وطاقت مرف کردی اور دولوں یں تھمسان کامحرکہ بہیٹ آیا، آخر عبدالڑ من بن استعث کو فتح ہوتی۔ سبحستان اور ملک فارس کے سنہروں پرتسلط ہوگیا۔ تجان کی نون ان علاقوں سبح فرار ہوگئی۔

اکس کے بعد عبدالرحمان بن استعین نے کوفہ وبھرہ کو جج بے تھر فت کو اسکے گورنرس از اور کرنا چاہا۔ ابھی اس کی تیاری ہیں تھا کہ جانے بن یوسف کو اسکے گورنرس نے خط ایکھے کہ جوغیر مسلم (یہٹودونھا ریل) مملکت میں ٹیکس دیکر قیام پذیرہ الائلی اکٹریت ٹیکس سے بچنے کے گئے اسلام قبول کررہی ہے اور دیہات واطاف اکناف سے جا اس کے غیر سلم زراعت وتجارت کیا کرتے تھے سٹم ہوں کورخ کررہے ہیں تجارت وزراعت اند بڑگئی ہے خزانے پر شدید دباؤ ہے اُمدنی کم ہوگئی ہے۔

حجّات نے اکھاکہ انھیں آپنے سابقہ مقامات پر پہنچادو اور شہروں ہیں انکا داخلہ بندکر دو خواہ اکس کے گئے جو کچھ بھی کرنا پڑسے۔ اُمرار وحکام نے اسکا بخی سے نوٹش لیا اور اِن سب کو شہر بدر کر دیا، ان کی عور توں، بچوں و بوٹر صوں نے مسلمانوں سے فریا دکی، رویا چانایا اور پینمبراسلام کی دیم اُن دی۔

روی مرویہ بیت انگریں ہوئے ہوئے ہاں کا ہاں گائی۔ رسٹہریے نیک لوگوں کے اور علمارو فقہار نے ان کی مدد کے لئے سفارشیں بر

کیں نیکن وہ قبول نہ ہوئیں۔

اس وقت باغی سپرسالارعبرالری بن استخف نے موقعہ غنیمت جانا، عوام اور علمار وفقہار کو جمع کیا اور حجّاج کے ظلم وستم کا مقابلہ کرنے کے لئے ان سب کی تائید حاصل کی سب نے اتفاق کیا اور حجّاج کی بیعت سے خادج ہوجائے کا اعلان بھی کر دیا۔ اس محرورے وبخاوت میں تابعین کرام کی بڑی تعداد شامل تھی جن کی سرئیستی مستیخ سعید بن تجبیر ، عبد الرحمٰ نئے بن ابی نیسانی رحمۃ الشرعلیہ، امام شعبی رحمۃ الشرعلیہ ، امام شعبی رحمۃ الشرعلیہ ،

له عبدار عن بن بي ليان مكرار تابين مين شاد كر جلت بي احاديث درول كربهت برك راوى بير. كه المشجى إنى ما استعلى وفنى من نابغرروز كارته . ديكة (حات المشجى مشماده عله المولف) امام سعيد بن جير<sup>رو</sup> مضرت ابوالبُختر شي وغير جم كرر مع ته عادون حضرات أس وقت ملانون كي امامت وقیادت کے مینارسمے جاتے تھے۔ سبيه سالارعبدالرحمل بن استعث كوفوج كيعاده عائمة الناس كى بهت برى تعداد فراہم ہوگئی، حجاج کی فوج سے گھسان کامحرکہ بیشس آیا۔ ابتدارٌ عبدالرجلن بن اشعیث کوفتے مندی ہوئی لیکن آ ہرستہ آہرستہ حجّاج کی فوجوں کوبُرتری ہونے لكى، انجام كارعبدالرحن بن استعث كو بُرى طرح شكست بيوكى اوروه اپنى جان بجاكر فراربوكيار ابن استعث کی فوح اور ان لوگول کو جنھوں نے حجاج کی بیعت توروی تھی گرفتار کرلیا گیا۔ بھر حجّاح نے بڑی شان واک سے اعلان کر وایا کہ حمٰن توگوں سفے ميري بيعت سيخروج كيا تضاوه دوباره بيعت كريس اورائس بات كااقرارتجي تمرین کہ اُنھوں نے بیت توڑ کر کفراختیا رکیا تھا جواس شرطکو پوری نہ کریل نفیں بلامهدت گرفت دکر نیاجائے گا۔ اسس ناپاک اعلان پر باعنوں کی اکثریت نے توب کی اور بیعت قبول کرلی العبتہ ايك براطبقه رُو پُوٽس ہوگيا جن ميں شيخ سعيد بن جُبير مجي شامل تھے۔ فاسق و فاجر کی بیعت صرورة و مجبورًا قبول کرنی جاسکتی ہے لیکن یہ اقرار کرنا کہ میں نے وکس کی بیعت توڈ *کر کھ*راختیار کیا ہے احمقانہات ہے۔ اہلِ ایمان <del>کیلئے</del> يەشرطىسى طرح تىجى قابل قبول نەتھى -ہرروزسکسینکروں ما بوں کو گرفتار کی جلنے نگا، چندہی دنوں میں ہزار ہا بزاربِكُناه مسلمان قيرى بنالتے گئے۔ وَسَيَعُ لَمُ النِّينَ يُسَاكَ الْكِنْ يُسَى ظَلَمْ وَا اَكْنَ مُنُقَّدِبِ ـ يَّنُقَدِمُ وَنَ ـ (الآير) أسس بھیانک گرفتاری کا چرچا سارے ملک میں عام ہوگیا، نوگ جنگلول، له حضرت ابدًا لبختري ما بدوزابرتا بعي تصح وطبقه تابيين بي عربت وعظمت سے ديکھے جلتے ہيں۔

ترتبا بي عصصي

(IPY)

بہالاوں، غاروں میں بناہ لینے کے لئے فرار ہو گئے.

ابل حق کوئر چھپانے کو حگہ نہ ملی سکے ایک نیک نام متقی وبارسا بزرگ۔
دریائے فرات کے ایک جزیرہ میں رُوپوش تھے جان کے کا زیدے وہاں بہنے گئے
اور اُک سے اس رُوپوشی کی وجہ دریافت کی انھوں نے صاف صاف کہدیا ہے قت
کا انتظاد کر رہا ہوں کہ ملک پرکس کو خلبہ ہوگا بھر اُسی سے بیعت کرلوں گا۔
ان اُوبا شوں کو طیش آگیا، کہنے نگے اُو بورط سے توامیر المومنین جانے کی تائید
سے دَست بردار ہوگیا اور ساتھ نہ دیا، اقراد کر کہ میں نے جانے کی بیعت تو دھ کر

کفنسرکیاہے ؟

اُن بزرگ نے نہایت متانت سے کہا، یں اسنی سال سے اولٹروا صد کی عبادیت کرر ما ہوں اور اب آخری عمریں اپنے گفر کا اعلان کر توں ؟

كارندون ن كها تو يحرقتل كم يلئ تيار بوجا؟

فرمایا ، اب میری عربی کیا باقی رُه گئی ہے ؟ پین توخود اپنی موت کامبے وشام انتظار کر رہا ہوں تمکو جوکرنا ہوکر ہور

جلاّد نے ان کا بھی کام تمام کردیا۔ مؤرخین کھتے ہیں کراکس وقت دوست و دشمن میں کوئی ایسا نہ تھاجس کا ول اکسی حادثہ پر رُونہ پر اُالو۔ لاَ الاَ إِلَّا اللّٰہِ۔

بھران ظالموں نے ایک اور بورٹے سے تخص ابن زیادا لنخعی کو بچڑا جو بلن دُرجِهِ تا بعی ابنی قوم کے سردار وعبادت گزار بزرگ تھے، ان سے بھی کفز کا اعتراف کروانا چاہا ان بزرگ نے بھی وی جواب دیا جوایسے موقعہ برم دان حق دیا کرتے ہیں جلاد نے دھمی دی.

فرایا، بھکو جوکرناہ کرسلے، کل قیامت میں تواور میں ہوں سے فیصلہ میاں ہوگا۔ جلّاد نے کہا فیصلہ تووہ ں تیرے خلاف ہوگا ؟

حضرت ابن زياد نخعي شف فرماً يا ، اسس عد النسب كا قاصى توالله موكا توكس

شماریں ؟

حلّاد نے اِن کی بھی گرون اڑادی ۔ گاِالہ اِلّاالہ ُر ایک اور بزرگ کولایا گیا اور ان سسے بھی توب کرسنے کی دھمکی دی آجر اِن کی بھی گرون اُٹراوی گئی ۔

اس طرح سینکڑوں ہے گئاہ انسا نوں کوقتل کیا جانے لگا ملک پی حشت و دہشت کی فضا بھیل گئ، الٹرکی ڈھیل نے اِن ظالموں کواورمرکش ومغرور کر دیا۔ اسس اندسے قتل پر ایسی کوئی انسانی طاقت نتھی جوان کومزہ جکھلتے۔ اَ خِر الٹرتعالیٰ کی یہ ڈھیل نحد اِن کے گئے کا بھندا تابت ہوئی۔

ر خری از مائیش: به

سنیخ سیدین جُبیرا کے آگے ڈوراستے تھے ایک یہ بُرُدل مومنین کیمطرے اپنے کفر کا اعتراف کریں، جوسنیخ سے ممکن نہ تھا، دوسرا یہ کہ شہادت فی سسبیل الٹر کے لئے اپنے آپ کو بہیش کردیں ،

دوستوں نے مشورہ دیا کہ ملک سے ہجرت کرجائے تاکہ اکس ظالم کی نظروں سے دور ہوجائیں۔ چنا بچے مئے المکر مہ آگئے اور یہاں شہرسے دور ایک جھوٹی سی بستی میں مقیم ہوگئے، لیکن طالوں کے تبنق وعادی آگئے تھاری اگر تصنای نہوئی الس عرصی کرتے مالمکر مہ بر خلیفہ عبدالملک بن مروان کی جانب سے ایک نیا گورنر خالد بن عبداللہ القشیری نام دہوا، اس نا لائق کو حب یہ معلوم ہوا کہ شیخ بن جبری فلاں بستی ہیں رو پوکٹ بیں تو اسینے کا رندوں کو گرفت اری کے سائے روانہ کیا،

في نصيب كورزرسف مشيخ كواسى حالت مي عراق روانه كرناسط كياجها ل إن ك

قتل كاانتظام كيا كياتها.

سیخ سیدبن جمیرے نے نہایت سکون وتحس سے بیلنے کی تیّاری کی اپنے ساتھیوں سے بیلنے کی تیّاری کی اپنے ساتھیوں سے بیلنے کی تیّاری کی اپنے ساتھیوں دونوں کیا تھیوں سے عبا درت اللہ کے اتھوں ماراجا وس کی تھی، اَ فرشب میں ہم نے اپنے رب ساتھیوں نے عبا درت اللی اور وعایں بَسر کی تھی، اَ فرشب میں ہم نے اپنے رب سے سنتہا درت نوسش کرلیا اب یں ساتھ کو ان دونوں نے جام شہا درت نوسش کرلیا اب یں باقی رَدہ گیا ہوں انشاء اللہ مجھ کو ای درت نصیب ہوگی،

ا بھی یہ کلام جاری تھا کہ مشیح سیدین جمیر کی معوم بحی اچا نک ساسنے آگئی باپ کوگرفتار با بزنجیرد یکھا تورلپٹ گئی اور دوسنے نگی ۔

سخیخ شفه اسے بیار و محبت سے مثایا اور کہا بیٹی رونہیں ابنی ماں سے کہدینا اب انشار اللہ جنت ہی یں ملاقات ہوگی۔

مجب میں کورُوتا چھوڑ کرسعیدین جُیرِی ظالموں کے ساتھ واق روانہ ہوگئے، ظالم حجاج کے آگے ہے۔ استعمار کر معیدین جُیرِی ظالموں کے ساتھ واق روانہ ہوگئے، ظالم حجاج کے آگے ہم خرور سنے ایک تیزوا است اینز نظر سے دیجھا اور کہا۔ حجاج سے نے کہا، تیراکیانام ہے ؟

سعيد بن جُبرُ مِن خرايا، سعيد بن جُبير

جَانَ فِي الْمِينِ الله توطفي بن كُسُير (بديخت ابن بديخت به)

سعید بن جئیر شنے فرمایا، میری مال میرے نام کو تجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہے۔

جان نے کہا، محد (صلے الترعلیہ کوسلم) کے بارے میں تیرا کیا عقید ہے ؟ است دیم رہو نزون اللہ میں اس کی سے اللہ کا اللہ میں اللہ

سعیدین بیمبرشنے فرمایا، وہ اولاد آدم کے سردار اور رسول مصطفے ہیں، اولین آئزن میں سرمترین المدین سیرمیثری میں تریالیات سرمترین کو اکراک میں اللہ کی

میں سب سے بہتر، رسالت سے مشرف ہوئے المنت کاحق اُوا کیا، کتا ہے اللّٰہ کی تبلیغ کی ، ادر انسانوں کی خیرخواہی کی .

جان نے کہا، ابو برونے بارے میں تمہاراکیا حیال ہے؟

سعیدبن جُرِر ف فرمایا وہ اُمنت کے مندیق، خلیفة رسول الشریقے۔ زندگی بھسر

طریدز ربول پریچلے پھرنیک نامی اور بھر پلارسعا دت سے آخرت کاسفرکیا۔
حجائ نے نے کہا، اور بھر بن الخطاب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟
سعید بن جُبرِج نے فرمایا، وہ امیرا لمونین الفادوق تقیمن کے ذریعہ اللہ تعالی نے می و باطل کو مجموعہ اللہ تعالی سے ربول صلے اللہ علیہ وسلم کے جوب ویسندیدہ سخے، ربول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اور آ بیکے خلیفہ ابو بجرصد بی نے طریقے برزندگی بسرکی انورشہید ہوکر آخریت کا سفر کیا۔

جیّاج نے کہا، اور عثمان بن عفان سے بارے میں کیارائے ہے؟
سعید بن جُرِرِ نے فرمایا، وہ امیرا لمومنین تیرسے خلیف، جیش انعمشرہ (خالی ہاتھ فوخ کوغروہ تبوک میں سامان حرب و صنوب سے لیس کرنے والے، مدینہ طلبہ کے زمانہ فیط سانی میں اپنے باع کے شیریں کنویں کو عام مسلمانوں کے لئے وقف کرنے والے زین پر جنت کے فریدار، داما ورسول، جن کا نکاح آسمانی وی کے فریعہ ہوا، آخری ریس پر جنت کے فریعہ ہوا، آخری

زندگی میں مظلوم شہید ہوئے۔ حجّاج نے مجا، اور علی بن ابی طالب شکے ہارے میں بیان کرو ؟ میں میں دیکے رہے نہ دن اور مال مزیرہ میں تھی خاب سے اس

سعیدبن جَبِرَشِنْ فرایا وہ امیرالومنین چوتھے خلیفہ، رسول الٹر صلے النُّر علیه وسلم کے جیازا و بھائی، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ،خاتونِ جنّت سیدہ فاطر ضرکے شوہر، حَسن موصّین شکے والدِ محرّم ۔

جان نے کہا، خلفار منوامیہ میں کونساخلیفہ مکویسندہے ؟ حجاج نے کہا، خلفار منوامیہ میں کونساخلیفہ مکویسندہے ؟

سعیدبن جَبُرِیؒ نے فربایا، وہ جو اسپنے خالق کونوکش کرنے والا تھا۔ حجّاج نے کہا، آخِروہ کون تھا جسنے اپنے خالق کی رُضامندی حاصل کر لی ؟ سعیدبن جُبرِیؒ نے فربایا، اکس کاعلم تو اُسی علیم وخبیر کوسیے جو ظا ہراور پوکشیدہ

كاجاننے والاہے ۔

له سجَّان خاندانِ بنواً مية كاسردار آور اسكا ايك ابم دُكن تھا۔

CIPE S

جان نے کہا، تم میرے بارے یں کیا فیال رکھتے ہوہ سعیدبن جُبرُ نے فرایا، تم اپنے آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو۔
حجان نے کہا، لیکن بیس تہا را فیال جانا چا ہتا ہوں ؟
سعیدبن جُبرُ نے فرایا، تو بجرتم کو تکلیف، ہوگی توشی و مسرّت نہ ہوگی۔
حجان نے کہا، بیس تو بہر حال تم سے اپنے بارے بیس سننا چا ہتا ہوں ؟
سعید بن جُبرُ نے فرایا، بیس جانتا ہوں کہ تم کتا ہے اللہ کی مخالفت کرتے ہواور ایسے ایسے اسکا بات جاری کرتے ہو جو مخال قی خدا میں وَصِنت و دَبِسْت ببیدا کر سے اور تمہاری میان و شوکت کو بلند کرے حالانکہ یا سباب تمکونو و ہلاکرت میں والے ہیں۔
والے ہیں۔

حجّان نے تہا، اللّٰہ کی قسم تمکو صرور قت ل کروں گا؟ سعید بن جُبرِ شنے فرمایا ، تھیک ہے اس عمل سے میری کونیا ختم ہوگی لیکن تم اپنی اَخریت تباہ کر لوگے۔

جَّان نے کہا، تم آسینے کے کس نوعیّت کافٹل پسندکرتے ہو؟ سعیدبن جُرِیؒنے فرمایا، وہ جوتم اپنی ذات کے لئے پُسندکرتے ہو۔ السُّرکی سم جس طریقے سے تم مجھ کو قت ک کروگے ایسی طرح تم آخرت پر قبل کئے جاؤ گے۔ حجّاج، ایسے غیظ وغضب کوؤباکر پُوچھا کیا تم چاہتے ہو کہ بیں تہیں معاف

موری : سیدین جُریرِ نے فرمایا ، اگر معافی ہوگی تو یہ اللہ ،سی کی طرف سے ہوگی ،تمہاری معافی سے کیا ہوگا ؟

اس پر حمان کاغضب بیئٹ براجلاً کر کہا، اے نلام! وہ فرسش جس برفجرم کولٹا کرفت ل کیاجا آ ہے جلد ہے آ

اكس وقت سعيدين جُررم مُسكراديم .

پھرجلّا دنے تلوارچلادی ، روئے زین کا امام ، عابّدوزا ہّر، متقی و پارت ،

مِنهَدُمِنْ مَضَىٰ نَحَبُهُ (الاًيّ) ترجَسه :- انهول نے اپنی مُرَادبالی -شفق بن کے ہوتا ہے گردوں بہ ظاہر یکس کُٹ ترکے گناہ کا اہوسے !

ظلم كاانجام به

اسٹیخ سید بن جُریم کی شہادت پر ذکو ہفتے بھی گزرنے نہ بائے تھے کہ ظالم حجّان ایک زہر میلے بخاریں عبتلا ہوگیا اور دوز بروز بخاری شدّت تیز تر ہونے نگی بخار کی اس شِدّت و حِدّت میں چند کھے ہے ہوئش ہوجاتا بھر دور سرے کھے بیدار ہوٹا اور اپنا سر بیٹکنے لگتا اور چینخنا چاآتا، نہا بت خوف وہراکس میں کہتا، سعید بن جبرً سے بچاؤ یہ نہا بیت ہے در دی سے میرا گلاؤ بائے جارہے ہیں اور عضیناک ہواز میں مسلسل پوچھ رہے ہیں تو نے کس جرم میں مجھکوفتل کیا ہے ؟ مسلسل پوچھ رہے ہیں تو نے کس جرم میں مجھکوفتل کیا ہے ؟

چند یوم اسی حالت میں عبرت بنار ہا جو بھی اس کو دیکھتا لعنت کرتے ہوئے واپس ہوتا۔ اسخر جیج ومیکارسے قراری وخوف وہراکس کی حالت میں اینا سُرپٹکٹا فوت ہو گیا۔

وفن کے بعد اس کے بعض حوار یوں نے خواب میں دیکھا اور پو چھاکیا

حالسيري

یجنے دیگا میری بلاکت و بربادی ہے۔ ادار نے ہرانسان کے قتل پرجسس کو پس نے قتس کیا ہے ایک ایک مرتبہ محجکو بھی قتسل کیا اور سعید بن جُرُرُکے قسل پر سنٹ تر مرتبہ قتسل کیا گیا ہوں۔ نٹونڈ باکٹر مِنَ النّارِ وَاُ اِلْ النّارِ (ابن خلکان ن ط رطبقات بن منظمیّا

انصیں غیبت کرنا اور غیبت مشنناسخت ناگوار تھا، غیبت کرنے والے سے کہا کرتے تھے کہ جوتم کو کہنا ہواُس شخص کے مُنہ پر کہونٹ بیتہ چلیگا۔ اپنے آپ کو اسقدرصقیرو بے قیمت مجھا کرتے کہ گناہ کرنے والے کو توکسا کشخوار ہوجا تا۔ فرائے تھے حبب میں خود گنچہ نگار ہوں تو دوسروں کو توکیے کا

محیونکراختیار ہوگا۔ ووز ورب میں

حفرت سعیدبن مجیرم معاف محتمرار نگ تھے، سرکے بال اور دار بھی سفیدتھی بالوں کو خفاب سکانا پسندنہ تھا۔

رکسی کے جواب میں فرمایا ، الٹر تو برندے کے چہرے کو نور (سفیدی) سے روسٹن کرتاہیے لیکن برندہ خضاب لسگا کرائسی نور کو بچھا دیتاہے۔ رمضان المبارک میں ان کی عباوت وو چند ہوجاتی تھی ،مغرب سے عثار سعیدبن جُبیرم کے قستل میں منریک ہوتے توالٹران مشہومہ نھے کل دوزخیں مجُونِک دیتا۔ (ابن خلکان ج ماملنہ)

### ایک کرامیت د

حضرت سعید بن جَبرُم حبب شہید ہوئے ہیں اُن کے جسم سے فوّاروں جیسا خوک اُبل پڑا جوعام مقتولوں کے جسم سے دیکھا مہیں جاتا۔ حجّاح نے اطبار سے اسس کا سبب یو جھا۔

حلیموں نے جواب دیا، جسمانی خون رُوح کے تابع ہوا کرتاہے جن لوگوں کوقت کا کا حکم مشنایا جا آسیے ان کی رُوح فت لسے پہلے ہی جہم کےخون کوآنا فا ٹا ا خشک کردیتی ہے، اور سعید بن جیراع کی روح پر قتل سے پہلے اکس کا تجھا ترہ ﴾ ہوا وہ ہشاکش بشاکش بھی بلکہ راہ حق میں شہید ہونے کے لئے بے بیائی جہانی

Tros

نون پس مزیدا صافه بوا، اور حب ایخیس قت ل کردیا گیا توخون فوّادوں کی طرح اگبل پرطار یہ واقع شعبان ممثل چ پس بیشس آیا، اس وقت ان کی عمرشریف ستّاو کئے سال تھی۔ اکٹر کھے تک برز خ مَصْبَحِت کا وَسَوْتَ کَا ۔

## \_\_\_ مَرَاجِع ٚومَاّ خذ\_\_

(۱) الطبقات الكبرى علالان المناسعة المناسعة الماصرين المناسعة الأبرى على المنات التركيد منط المناب التركيد منط المناب البرايد والتبايدت عاملا المناب البخارى علا طلك الم مجارئ (۲) تاريخ البخارى علا طلك الم مجارئ (۵) وفيات المايمان من علا ملك المنات المناب المناس المنا





# امًا مَعَ عَامِرُونَ مِينَ السَّعْنِي

خلافتِ فاروق شکے چھے سال (مالہ ما) شہر کوفر (عراق ) کے معزز منا ندان الحمیری" میں ایک لرا کا پیدا ہوا، باپ نے اپنے نومولودیجے کانام" عام "رکھاجو بعدس امام شغبی کے نفت سے یاد کیا گیا۔

سے نیں کہ یہ اپنی ماں کے بطن سے ( توائم ) جوڑواں پیدا ہوستے جس کی وج سے نہایت نحیف وضعیف تھے لیکن الٹرنے اکسی نحیف وصنعیف وجودکوستقبل ىيى عِلم وفهم، قوَّت وحفظ كا نشان بنا ديا- امام حَسنِ بصرى جيسے محدّت وفقيه، كو یرکہنا پڑا کہ بیں ہے ا مام شعبی محاجلم و جلم جبیسائسی بیک نہ دیکھا، وہ اسسام

کے روکشن مینار ہیں۔

المام شعبی توکوفہ میں بریدا ہوئے لیکن ان کی دِلی تمنّا و آرزوریھی کر کھیل کلم کے لئے مریبندمنورہ جائیں جہا ک سینکروں صحابۂ کرام قیام فرماتھے اور جوم کر اسکام اورم کرجہا دبھی تھا جہاں سے اقطاع عالم یں مجاہدین کے قافلے دوانہ سکتے جلتے تھے،چنا پنج کم عمری میں ہی ریندمنورہ آگئے کم وبیش با بنج سواصحاب رسول کی

زبارت وملاقات سے مشرف ہوئے۔

ان پس ا کا برصحابهٔ خاکص طور پرسیدناعلی بن ا بی طالب به سعدبن ا بی وقاص خ زيربن ثابت معادة بن الصامت م، ابوموسى التعريم، ابوسعيدا لخدري في معمان بن بشيرة، عيداللر بن عررة، عبداللربن عبّاكس في مكرى بن حاتم من ابوم يره رف سيده عائشه متربقه رضيع علم حرميت حاصل كياا ورروايات نقتل كيس

قوس يارراشت به

ده کهاکریت تھے کہ اپنی یا و داشت پیں کبھی خطانہ ہوئی جس صحابی دسول سے جوجھی مرسنا ہیں ہے ہوئی جس صحابی دسول سے جوجھی مرسنا ہیں ہے ہسس کو مِن وعن نقت ل کر دیا کرتا ہوں دوبارہ پوچھنے کی نوبت نہ اگر تی ، ون داست بہی مشخلہ تھا کمسی نہمسی صحابی دسول کی خدمت میں اپنا وقت صرف کرتا اور احاد بیٹ دسول محفوظ کر لیا کرتا ۔

یعلم کی عظمت وشان میں اپنے ہم سبق ساتھیوں سے کہا کرتے تھے اگر کوئی شخص حرف ایک حدیبٹ دیول سے لئے ملک شام سے ملک بمن تک سفر کرتا ہو تواکس کایہ دُور دراز سفرضائع نہیں گیا۔

علم قرآن وحدیث کے اکس عظم ذخیرہ سے باوجودوہ کہاکرتے، شعروشائری میں سب سے کم حصر بایا ہوں لیکن میں اگر ایک ماہ تک اینے اشعار کشایا کروں تو بغیراعادہ کئے ہرشعرنیا ہوگا۔

شعروشاعری اگرچہ اپنی دات میں مؤثر نہیں لیکن رواح ومزاح نے اسکو اہمیت دیدی ہے۔ شعری طبیعت پرشاعر کا اثر ہوا کر تاہیں اور بیحقیقت ہے کہ عام شاعریے عمل ہوا کرتے ہیں۔ (القرآن)

خرمًات إور فيصله به

سنبرکوفه کی جا مع مسجد میں امام شجی کا درس ہواکرتا تھا، شاگردوں کی اتنی کنڑت ہواکرتی کہ باری باری سے ایک ایک جماعت استفادہ کرتی پرسلسلہ صبح تانصف النہ ارجادی رہتا، حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ صحابہ کرام نمی اسسم سجدیں صبح وشام ہمدورفت رہا کرتی تھی ربعض اصحاب ربول کو بھی ان کی جس میں شرف فوا در کیے ایک وقت میں ان کی جس میں میں ان کی جس میں میں ان کی جس میں کے درس در کیے گئے۔ حبیل القدر صحابی حضرت عبدالٹر بن عمر نواک کہ وقت امام شعبی ہے درس

مت ربیت ہمیں۔ دوسری بات، تمہارے قبیلے بنوا سُدے ایک شخص عُکّا شہ بن محصن ہ کو جنّت کی بشارت دی گئی جوایک عیرمع وفٹ سلمان تھے کسی دوسرے قبیلے کے کسی عام اُ دمی کو

تَ بَبَّا فِي عَصْكِسِنَ يەقفىلەت ماھىل نېيى -ان کے بارے میں نبی کریم صلے الٹرعلیہ و کم نے یہ بھی فرایا تھا کہ جس کسی کویہ است ہوکہ وہ کسی جنتی کوزین برجلتا بھرتا دیکھے توجا ہیئے کہ عنامتنہ بن محصن کو ديكھ لے (بخارى وسلم) تيتتري بات يدكم اسلام كابهلا برجم جنكود يأكياتها وهتمها رس قبيلے بنواً سَدِ كے ايك صاحب حفرت عبدالتربن جحش مسته چوتھی ات یہ کہ اسلام میں پہلا مالے عنیمت جوتقت یم کیا گیاوہ تمہارا قبیلہ باپنجویش بات په که بیعت رضوان (صَلّح تحدیبیه) میں پہلاتنحص جس نے رسول للٹر <u>صلے الٹرعلیہ وسلم سے بیعبت رضوان کی وہ تمہا رے قبیلے بنواکسُدے ابُوسِنان بی ہمبے</u> مع يدمقام مدينيدي ورضت كييع أتئ بهال رسول الترسط الترعليه وسلم تشريف فراسته عرض كى يار سول الترم اينا ؤست مبارك دراز يجيج تاكه ي أي سے بیعست کروں ؟ آب نے ارشا دفر مایا کس بات پر بیعت کرناچا ہتے ہو؟ کہا اُس بات برجوآت کے قلب مُبارک بیں ہے۔ ارت وفرایا، میرے قلب ین کیابات ہے ؟ عرض کیا فئع پانشهادت (موت). آب نے ارمٹا دفر مایا، تم صبح کہتے ہو، اپوکہنان بن وَبرب خے آپ سے بیت کی له نبى كريم صله الشوعليرك لم سف ابني ايك مجلس من ارت وفرايا تها كرميرى أمّنت كرست تر مزارا فراد باص وكتاب جنّت بي وا خل كردين ما يس ك حفرت عمكان بن محص العائك تع كوشد بويت ادور ف كيا إرك الثرم ميرسد حي دُما

فرادي كهادير مجعكواكن بس شائل فرادي آبيشت ارشاد فرايه استعكادته فتماكن يس شائل كمردينه كميخاس انحشاف يرايك اورمعا بی استھے اورا تھوں نے بھی بہی درخواست کی راکب نے ارشاد فرایا، سَبَقَلْکَ بِھکاعُنگانشکہ ''(عُکَاتَہ مُنصِعِت کُرلی) (بخادی وُملم) خانتِ مسّدیقی خیں حرب الروّه ک جنگ یں شہید ہوئے۔ اَکٹھٹھ اُڈ فکٹ کا سُخت کے ۔

الم معام بن مشرا چل انشجی ه تِمَا بِنِي عَصَّكِسِنُ کھرتمام صحابہ شنے د<sup>ا</sup>ئوسِنان م<sup>ن</sup>کی بیعت کے مطابق بیعت کی (اس بیعت کو بیعتِ رصواً کہتے ہیں جس کا تذکرہ سورہ فتح آیت ۱۸ میں موجودہے)۔ ا مام شعی اسے قرما یا، اسے اکری یہ فضیلت صرف تمہارے قبیلے کوحاصل ہے۔ حصِی اس، اسلام کی بہلی عظیم جنگ (بدر) میں تمہارے قبیلہ کی تعدادسب يرتفعيل مشنكر قبسيا, بنوعام ركااً وى مبهُوت ره گيا اوراكس نے اپنی مشكست تسلیم کی اوراسینے بھائی اُسُدی سے معافی طلب کی ۔ حقیقت پرسے کہ امام شعبی کا یہ خاص مزاج تھا کہوہ مظلوم کی بہرحال مدد کرویں تا ہم عامری اورا سُدی کا یہ جھ گڑا فضو ل قسم کا تھا لیکن امام شعبی ستے اس فنمن میں بچھرے وتبول كوجمع كرديايهان كوسعت علم وقهم كانتجرتها الشرتبارك وتعالى في امام تعبى محرعلم وفهم كے ملاوہ بسياست وحكومت كے طوروط یقوں سے بھی بھر پورچھے دیا تھا وہ اُٹمورِخلافیت بیں بھی ایسے ایسے مشورسے دیا کرستے تھے جس سے عام طور پر اگرار سے خبر ہوا کرستے ہیں - ان کی اسی مشہرت کی بناء پر بنوائمیہ کے نا مورخلیفہ عبدالملک بن مرصان نے اپنے ایک گورنرحجان بن ایسف (عراق) کودلکھا تھاکہا بینے تہرکے کسی ایسے قابل شخص کومیرے ہاں دوانہ کروجو بچھے اُمورِ سلطنت میں صروری مشورے دیا کرے۔ امير حجّاح نے امام تعی ح کورواز کیا، خلیف عبدالملک بن مروان نے ایکا شایان شان استقبال کیا اور اینا تمتثیر وجلیس خاص نامز د کیا، ان کومکا کم کے باد شاہوں کے پاکسس ایناسفیربناکردوانه کیاکرتا تھا۔ ایک دفور وم کے باوشاہ کے ہاں جانا ہوا، بادشاہ رُوم امام شعبی کی فہم و فرکار علموقا بلیت سے بیخدمتا فرہوا اوریؤرکرنے لگا کہ کیا عرب کے بدوُوں بیر کھی ایسے قابل ترین افراد ہوا کرتے ہیں؟ اینے عام معول کے خلاف چند مفقے اِنھیں روک لیا

الم عامرين تراحيل تشيء تزتبايي عكيني اوران کی زبانت وبھیرت سے استفادہ کرتا رہا،جب ام شعبی شنے اپنی والیسی کا اراده ظاہر کیا اور اکس برا صرار بھی، تو با دستاہ ہے اجازت دے دی لیکن با دشاہ کو ایک خلش تھی پوچھاکیا آ ہے ملک شام کے شامی خاندان کے فردیں؟ ام شعبی مے کہانہیں میں توایک عام مسلمان ہوں ،اسپراسکومزیر حیرت ہوتی -ببرحال جب روانگی کاوقت آیا تو کها جب آب اینے باورشاه عبرالملک بن دوان کے ہاں جائیں تو پہاں کی تفصیلات کے بعد میرا پخصوصی خط بھی ان کے حوال کردینا۔ امام شعبی جب دمشق (شام) بمروقی توسب سے پہلے خلیفہ سے ملاقات کی اوربا وشاه روم كى مارى تفصيلات مشنائى اوربادتناه كاخصوصى خطىمى حواله كرديا اود وابس ہوگئے پچھ دیر بعد خلیف نے امام شعبی کویا دکیا جب وہ تشریف لائے تو يَوْجِها كِيااَب نِه حط يررُصاب ؟ ا مامشعی منے فرمایا، نہیں . خلیفرعبدالملک بن موان نے کہا کہ رُوم کے بادشاہ نے آیکے بارے میں نہایت تعریفی کلمات سکھے ہیں۔

اوراً خریں یہ بھی لکھا ہے کہ اہل عرب پرتیجت ہے کہ انھوں نے اپنے

ملک پراس بوجوان کے علاوہ دوسرے کو کیونگر خلیفہ تسلیم کر کیا ؟ ملک پراس بوجوان کے علاوہ دوسرے کو کیونگر خلیفہ تسلیم کر کیا ؟

الم شعبی سے کہا، امیر المومنین اُس نے ایک کونہیں دیکھا اگروہ آپ سے

ملاقات كركبتا توابسانه رنكصار

اس سے بعد طیعہ عبد الملک نے کہا کیا آب جانتے ہوکہ باورت ہ رکوم نے ایسا کیوں دیکھا؟ رام شعبی نے کہانہیں!

علیف نے کہایہ اس سے بکھاہے کہ میں آب برحکد کروں اور ابی حکومت کی حفاظت اور ستقبل کے تفظ کے لئے آب کوقتل کردوں تاکہ اکندہ میکوکوئی مک کا حاکم نہ بنادیے۔

تأبان عصين

کہاجا آہے کر دوم کے با وشاہ کوجب خلیفہ عبداللک بن مروان کی یہ بات پہنی ہے تورہ و نگ رہ کہا ، حصیقتا میرا ہے تورہ و نگ رہ گیا اور کہنے لگا، خلیف نے میرسے مقصد کو تاڑ لیا ، حصیقتا میرا یہی مقصد تھا ۔

وَ مَكُوُّهُ اوَمَكُوَ الله وَالله صَحَايُوُ الْمَاكِدِينَ ﴿ اللَّهُ ) واقعہ بہی ہے کہ پہودی ہوں یا عیسائی، اسلام کوکب بسند کرتے ہیں جوسلالوں د

کویسندکریں گے۔ اسلام اورمسلمانوں کے بارے میں اُن کی خیرخوا ہی اورتعلق خاطر نفاق اور عداوت کے سواا در مجھ نہیں وہ فریب خوروہ لوگ ہیں جھوں نے بوریپ

شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ بہرحال امام شعبی جنے حکومت سے وابستگی سے باوجود نہ دین چھوڑا اور نہ وُنیا کوتر جے دی وہ جہاں عام مسلمانوں کوراہِ حق پر دیکھناچا ہتے تھے اُمرارواعیانِ سلطنت کوبھی نصیحت و ہدایات دیا کرتے تھے۔ ان کی نصیحت کسی خوف واندیشے سے متاکشہ

نہ ہوتی تھی۔ امام زمبری مصلاح جواحا دیث رسول کو پیجا کرنے والوں میں پہلے محدّث ہیں کہا کرتے تھے کہ اُہلِ علم توصرف جُھار ہیں''۔

(۱) سعيد بن المستيب المستيب مدينه منوّره بيس -

(٢) عامرانشعي المستمركوفرمين-

(۲) حسن البصري المسري المسري المروي - المسري البصرة المري المري المري المري المري المري المري المري المري المري

(م) مکول میکول میک شامین ر

تواضع وانكساري:-

اس على حلالت اور علورفعت كے باوجود الم شعى اسينے آب كيلئے الم باعالم

اے زمانے کے عالم وفقیہہ

فوری ٹوکا اور کہا الٹر تھے مایت دے ہمارے بارے میں عکوند کر، کیا تھے معلوم نہیں ؟ فقیمہ اس تفس کو کہا جا آ اے جو السرے حُدودی یاسداری کرا ہواور عالم أستخص كوكها جاتاسهم جوابينے قلب ميں خشنيت اللي ركھنا ہو ہمارا يہ مقام كهاں كربهي عالم يا فقيهه كها جائية - لأالا الأاللار-

ایسے ہی ایک اور شخص کے جواب میں کہا تھا کہ اس سکتے میں سیدناع بن الخطاب اورسيدناعلي اسسطره فراتے ہيں سوال كرنے والے بوجھا اور جاب كيا ارشاد

ا ام تنعی شرم وحیاسے مسکرا دیتے اور فرمایا میری دائے کا کیا وزن سے جبکہ ستيدنا عرمة وستيدنا على مغ خر ماسيك يس ـ

ا ام شعبی مسکے اخلاق وعادات میں یہ بات نمایا ب تھی کہ وہ بحث ومنا ظرہ ، ا ختلاف وا تتشار کویسندنہیں کرستے . ففنول اور لا یعنی باتوں سے ہمیشھ خونے ظر کرھائتے ا کسی بات میں کلام فرائے جس کا نضع ڈینا اور آخرت میں ملتا ہو، بحث برائے بحث، تبصره برائے تبصره ، تنقید برائے تنقید حتی کے تحقیق برائے تحقیق کو اضاعت وقت اور ذہنی وفکری صلاحیتوں کو ہراگندہ کرنے کے مرادف سمجھا کرتے،

ا یک خص نے سیرناعمان موسیدناعلی نیکے اختلافات کے بارے میں بلوجها كران بس كون حق برسته ؟

فرایا کر قیامت کے دن جھے سے اسس بارے میں یو چھانہیں جائے گایں نحواه مخواه کسی ایک کامقابل بنکرحضورِ رب میں کیوں آؤں ؟

حقیقت یہی ہے کہ ایسے معاملات میں اسلامی تعلیمات کچھ اسیسے می ہیں جس کانہ کوئی حاصل ہونہ محصول، زہمنی وفیکری عیاستی کے سوا اور کوئی فائدہ نہیں (مودَه بقره آیت ط<sup>ایما</sup>)

### صبط وشختال :۔

جیساکہ نکھاگیا امام شعی کا عِلم جیسے بلندو بالاتھا ان کا ضبط وتحسّل بھی شالی تھا ابلِ علم کے اوصاف میں صبط وتحسّل جس کو جلم کہتے ہیں '' وقارِ علم'' ہوا کرتا ہے۔ ابلِ علم کو جانبے کا یہ معیار سمجھا گیا ہے کہ اُن میں کتنا تحلّ ہے۔

ایک اور شخص امام شعبی کے باس ایسے وقت آیا جبکہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی صرورت کے ماتحت با ہر کھرسے تھے قریب آگر باوچھا آپ دو بون میں شعبی گ

کون ہیں ج

ا مام شعبی سبتاً پئست قدیتھے، نہایت سادگ سے اپنی بیوی کی طرف ا شارہ مناز مار شعبی میں منت میں شدہ میں اسلام سے اپنی بیوی کی طرف ا شارہ

کیا اور فرمایا یه بین وه شخص شرمنده بهوگیا.

حقیقت پہسے کہ حاسد اور می الف لوگ ا بل علم سے اسی قسم کے بے ہمودہ موالات کرکے این بخضے کے بے ہمودہ موالات کرکے این بخض وعنا دفا ہر کیا کرتے ہیں لیکن ا بل علم البحضے کے بجائے ان جھوٹوں کومنزل تک بہنچا دیا کرتے ہیں۔

ایک منخرے نے اس سے کہیں زیادہ جافت کی، پُوچھا جناب سے بطان کی بیوی کا کیانام ہے ؟ بَرَحُب تہ جواب دیا ہم اُس کی محفل نکاح میں شریک نہ تھے ورنہ صرور بتا دسیتے ۔ ام شبی کم کرتے تھے کہ یں نے ہراس مقام پرجانے سے پرہیز کیا ہے جہاں تھنے تحاکف بلاکرتے ہیں۔ اسپے فلاموں اورا تحتوں کو ٹیں سنے کہی نہیں مادا سبے ، میرسے عزیر واقارب میں جوبھی مقروض فوت ہوا ہیں نے اکس کا مشیرض اوا محر دیاہے ۔

اوراکٹر یہ بھی فرمایا کرتے کہ ایک دیہاتی کی نصیحت کویں کہی فراموسٹس نہ کرسکا وہ میری مجلس میں میاکرتا تھا لیکن ہمینٹہ خاموسٹس رہاکرتا۔ میں نے ایک دن اُس سے کہاتم بات کیوں نہیں کرتے ؟

كِما أسطاموت من سلامتي ب اور منت سيم في زياده بواكر ماس، كان كافالده

خوداً دمی کو ملیاسے اور زبان کافائدہ دوسروں کوجا ٹائسیے ۔

ام مشیئ اسی عکمت والی بات کوتا حیات بیان کیا کرتے اور فرایا کرتے کہ مجھی اسے علمی علم ملا کرتا ہے کہ مجھی علم ملا کرتا ہے کسی کوحقیر نہ سمجھنا چاہیے، اسٹی سال کی عربی وفات یا تی ۔ امام شعبی کی بیطویل حیات احادیث نبویہ کی نشروا شاعت میں صرف ہوئی ہے امام حسن بھری محوجب وفات کی اطلاع بلی توفرایا۔

التارتبارك وبقالي شعبي بررم مزمات وسيم العلم عظم الجالم تص"

وَالْحَمْثُ لِيَرِينِ الْعَلِمُ لِينَ

#### ---- مُرَاجِع وَمَا خَذ<u>---</u>

(١) الطبقات ج ملامكا ابن سعد : (٢) تاريخ بفلاد الخطيب بغدادي

(٣) تهذيب التهذيب عده هلا ابن جرام به (م) وفياتُ الاعيان علملا ابن خلكان م

(۵) عليمُ الاوليارج ١٤ مناس اصفهان ب (١) صفوة الصفوه جري مد ابن الجوزي ج

مطبوع وزارة المعارف الملكة العربيالستودير مصلمكام مطابق م<u>كافاء</u>



# امًام كَا وس بن كيسان

تعارف به

طاوس بن کیسائے مین کے باشندے عجی النسل تھے علمی فضل و کمال کے لحاظ سے بان کاشمار کہارتا بعین میں ہوتا ہے۔

علّامہ نووی منتقے ہیں کہ وہ علم وعمل کے لحاظے بڑے علم دین شمار کئے جاتے ہیں۔ علم حدیث وفقہ میں ان کی حیثیت مسلم تھی، بچاس سے زائد اصحابِ رسول سے مشرف ملاقات بائی ہے اور ان کے چشمہ فیض سے سیراب ہوئے ہیں خاص طور پر دھفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول سے عبداللہ وفقہ سسے زیا وہ استفادہ کیا ہے۔ استفادہ کیا ہے۔

علاوه ازین حضرت عبدالت<sub>ر</sub>بن عبّانس رضی الترعنهٔ کے خصوصی شاگردون ریم را

شمار کئے گئے ہیں۔

علام آبن على كان ميكف بي كان نقيه كان نقيه كان نقد أن المقدر وفيم المددد والمعان ميري المراد كان كرد والمعان ميري المراد الم المراد ال

محدّث ابن حبّان محابیان ہے کہوہ یمن کے عبادت گزار بزرگوں میں شھے انھیں نمازسے اسقدرعشق تھا کہ بسترمَرگ بربھی کھوٹے کھوٹے کمازادا کی۔ چالین جج اُدا کئے ، طواف بیٹ الٹریں نہایت خاموش رہتے ،کسی کی بات کا جواب نہ دیتے۔

فرمایا کرتے "طواف نمازہے" (الحدیث)

آ بخراس بدر أفى برقامداً ته كفرا بوا اور جلة جلة مشيخ كى نظرت بيكرمكان كے

ایک محراب میں تھیلی دکھدی اورواپس آگرا میر محدین یوسف سے کہا، آپ کاپریہ دسینے میں کامیاب ہوگیا ہوں سینے طاقس نے آپ کا بریہ قبول کرلیا ہے۔ (لیکن امیرکواسکے بیان پر اطبینان نہ ہوا اوروہ خاموشس ہوگیا۔)

دَّوْجِالِهُ مِفْوَل بعدامیرنے سابقہ قاصدے ساتھ دُّواور قاصدام طاؤکس میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہے۔ اور انھیں یہ بیام دیا کہ امام سے کہنا کہ گزشتہ ہریا علی سے آپ کے بہاں بہوئے گیا دراصل وہ فلان تخص کی خدمت میں بیش کرنے کودیا گیا تھا براہ کرم وہ ہریدوایس کردیں۔ براہ کرم وہ ہریدوایس کردیں۔

المام طاق سن من من من بيركانى مشى توفر مايا، كبال كابريه، كيسابديه، من مجھے كسى نے دیا اور نہ میں اُس سے واقف ہوں - دو ہوں قاصدوں نے پہلے قاصد كی طرف اشار ' وكر سے كہا اِنھول نے آ بچو پیش كيا تھا ۔

الم طاؤس کے جب اس قاصد سے پوچھاتم نے کب دیا اورکیا دیا ؟
بس اس سوال سے اس پرکیکی طاری ہوگئ اوراس نے حقیقت ظام کردی
کمائپ کے مسلسل انکار پر ہیں نے وہ تقیلی آپ کے مکان کے فلاں محراب ہیں دکھدی
تھی اور یہ خیال کیا تھا کہ آپ کسی بھی وقت استعمال کرئیں گے۔ جب دونوں قاصدوں
نے محراب دیکھا تو تھیلی جوک کی توک دکھی تھی البتہ اس پرمسحوسی نے اپنا جالا آبان دیا
تھما اور وہ نظوں سے پوکٹ یدہ ہوگئ۔

پیمران دونوں نے وہ تھیلی اُٹھالی اور امیر محدبن پیسف کو پیش کردی ہ اس واقعہ نے امیر کوا تنا متاکڑ کیا کہ وہ زندگی بھرافسوس کرتار ہاا دراام طاؤس ٔ سے کوئی تعرض نہ کیا۔

#### ايك واقعربه

مشهور أموى خليفه مشام بن عبرا لملك ابنے زمان خلافت بي ايك سال

آپ کا یہ کہنا کہ یں نے آپ کوا میرا اومنین کے نقب کے ساتھ سلام نہیں کیا،

امام طاؤس بن كيسان م تَ بِبَا بِنْ عَصْبَى مِنْ يەاس ئىے كەتمام مىلمان آپ كى خلافت سے تفق نہيں ہيں بھريں آپ كو «اميرالمومنين "كسي كهرسكة بوك-ميسري بات يدكس في اليكواكيك نام سيخطاب كياسي. یرکوئی گستاخی بہیں،الٹررت العرّت نے اپنے برگزیدہ دیولوں کا مام ہی نيكرخطاب كياسے ر يَا دَا وُدُ، يَا مُنْوْسِى، يَا يَحْيَى، يَا نَرَكَرِيًّا، يَاعِيْسَى (عَلَيْهِمُ السَّلَامِ) البته اللرتبارك وتعالى نے اپنے وحمنوں اورگستا خوں كوكمنيت سے بيكارا ہے . ثَبِيَّتُ يَدُوْ آ أَبِئُ لَهَيْبٍ. (الآية) -رہاآپ کا یہ اعتراض کہ یں آپ کی اجازت سے بغیر بیٹھ گیا، سننے۔ يس في اميرا المومنين مسيدناعلى بن ابى طالب است سناب فرات تها " أكر دُنياً بن كسى جهني تتخص كود يجهنا چا ہو توايسے تنخص كور يكه لوجو خود توبیٹھا ہواہے اس سے اطراف لوگ اُ دب سے کھوے ہیں " اے خلیفہ میں نہیں چا ہتا کہ آپ اہلِ ناریس شامل ہوں ، امسس لیے میں *مِسَّام بن عبدالملك اكس وضاحت پيرشرمنده بوا، چند لمحات گزرنے بھى ن*ە يائے کينے رنگا، يا اُباعبُدا رحن ( طاوّس ) فِخراک النّدُ نبيرًا اَپ مزيدَ تقييحت فيجيّمَ یں آپ کی نصیحت کا محتاج ہوں ۔ الم طاؤس منے کہا شنوایں نے امیر الومنین سٹیدنا علی فیسے سسناہے " جہنم کی ایک وادی میں موسٹے موسے کمبے ستون جیسے سانب اور مجرہ جیسے بخصوایں، یہ ورندے ونیاے ان حاکول کو کالیں سے اور ڈسیں سے جرابی رعایا میں انصاف ہیں کرتے تھے ۔

المعطاؤس بن كيسان مَ بَيَا فِي عَصْبِينِي مبي برجائة ان كالعلم وفهم، ذكاوصفا، تقوى وطهارت سب كجهاين حالت پرقائم رہتاہے۔ بمحريب گھرييں داخل ہوا، ا مام طاوُس محرسلام کيا اور اپنی حاضری کی عرض سيخ طاؤس بن كيسان شنے ميرا استقبال كيا اور نہايت مجسّت وشفقت سے فرمایا، یُوجھو کیا چاہتے ہو؟ یں نے کہا، بہلے تویں آب سے اپن وات کے لئے خصوصی نصیحت جا ہتا ہوں بھر احادیث شریف کا درکس لوں گا۔ ا ام طاؤس شنے فی البدیہ کیا متنو! میں تمکو کمتب سماوی ( تورات ، ڈبور، الجیل اور قراً ن حکیم) کی بیش بها نصیحت بیان کرتا **مو**َ بران کتابوں کی *دُور* ہے۔ فرمایا ﴿ (١) الشُّرتبارك وتعالى كاخوف اسقدرغانب ہوناچا بيئے كرىم اور كوئى خوف،خوف ہی مرسے۔ (۲) اکسی طرح اُس کی ذات عالی سے اُتمیدو توقع اکس کے خوف سے زیادہ رکھنی چاہیئے کہ بھرکسی سے آمید می زرہے۔ (۳) دو*کسرول کے لئے وہی چیز پسندگروجو*ا پنی فاسکیلئے ہیں۔ ايك چوتھا واقع بر المام طاوّس بن كيسان يحكيته بير. ايك سال مِن مُنّةُ المكرّ مرمي مقيم تصابمشهور زمانه امير حجاج بن يُوسف ج اداكرف مكتم المكرم أيا اورح متربيف من بيتهكر اليف کارندکویه پیام دیرمیرے باں رواز کیا کہ امیر المومنین جاج بن یوسف آپ کو طلىپ كرستے ہيں۔ یں نے اسس کی طلبی قبول کی اورائس کے پاس آگیا۔ جاج نے میرا اکرام کیا

امام طاؤس بن كيسان مغ ترتباني عكشتيسي على الاعلان اس كى بُرائى بيان كرے، جب كر تجھ كومعلوم ہے كہ وہ ميراعزيز عب أى، بسنديده شخصيت وباعزت حاكم تهي ع حاجی نے بُرخِستہ جواب دیا، وہ آب کے پہاں اتناباع تت نہیں جیساکہ یں اپنے اکس رہ کے سامنے باعزات ہوں ، جبکہ میں اکس کے باعزات کھر کا طواف کرر ہا ہوں اور اس کی ندا بر لبنیک اللهم لبنیک کهدر ما بون اور فریضتر ج اواکر رما بون -يه تلخ وتُنْد كلام مُسْنكر مجاح خا يوسُس موكيا، اوروه حاجي بحوم مِن داخل موكيا. امام طائوس بن کیسان کے بیں کہ انسس کی پرحصار مندی اور سبے خوفی و سیکھ کر میں نے دل میں کہا کہ یہ کوئی غیر معمولی انسان ہے اکس کا تعارف لینا چاہئے تیزی سے میں اکس کے بیتھے گیا، دیکھا کہ وہ غلاف کعبہ تھاہمے اپنا چہرہ اکس کولیگائے يەكلمات كېرد ماسىعے۔ ٱللّٰهُ عَرْمِكَ ٱعُوَّدُ وَيِجَنَا مِكَ ٱلْوُدُرُ مترجمه ۱۰ ایراللوا می آب کی بناه چا شاہوں اورا یکی جناب میں حفاظت ہی۔ اِنسس طرح وہ مجھے دُعائین برڑھ کرھاجیوں کے ہبجوم میں نظوں سے غائب ہو گیا، مجھکواس کامتدید احسانس ہواکہ اس سے ملاقات نہ ہوسکی اور اُمید بھی نہ رہی کہ بھر ملا قات ہوگی عجیب بات ہے کہ وہ عرفہ کی دات ہجوم میں بھرنظر آیا، میں اسس کے قریب بہو بچے گیاوہ ڈعا میں مشغول تھا اکس کے پیکلات میں کے <u>سُنے</u>۔ " اے اللہ! اگراپ میرے ج اور میرے عمرے اور میری بیٹ الٹرحا ضری کوقبول نہ فرمائیں تومیری زحمت ومشقّت کے أجرس مجبكو فروم مذفرمات يه كه كروه شخص تهم ببخوم مي غارئب موكيا اوريس اتحه كماره كيا-( اہل تصوّف کے حلقہ میں ایسے افراد کو رجال انفیب کہا جا تاہیے ) ۔ وُالنُّدُ اُ عَلَمُ .

نے خود انھیں معرول کر دیا۔

خليفه عربن عبرا موريز المتوفئ سناج بب سندخلافت يربيته توامام طاؤس

امام طاؤس بن كيسان رم ترتياني عَڪيني نے انمیں یہ خطالکھا۔ " اگراکب چاہتے ہیں کہ آپ سے تمام کام ایقے ہوں تواہیے لوگوں کوعہدہ دیسے <sup>2</sup> اس نصيحت برخليفه عمر بن عبدالعزيز يشف حواب ديار سمیری تھا ئی کے نئے آپ کی ینصیحت کافی ہے " ا مام طا وَس م کے صاحرا دے عبداللہ بن طاوَس بھی اسینے بایدا مام طاوَس کے ہم مزاح شمعے ، عباسی خلیفہ ابوجھ فرمنصور ( المتوفی سرمھارہ) نے انھیں اور آ مام مالک ج لوائینے یہاں طلب کیا ،خوا ہی تخوا ہی دونوں منصوریکے درباریں لاستے گئے۔ خليفه منصور عتباسى في احزاد عبدالشرين طاؤس يسي خوابه شق طام کی کہ اسینے والدطاؤس بن کیسان می کوئی ایک۔اور دوایت مشناتیں ؟ صاحبزادے نے یہ حدیث مشنائی۔ " قیامت کے دن سب سے زیارہ عذاب اس شخص کو ہو گا جوفدا كى حكومت مى بىنرك كرے كار يعنى ظلم كرے كارات السِّوْك كَظُلُمُ عَظِيْمُ الَّذِ يه نصیحت آموز در بیث مشتکر منصور عباسی خاموش ہوگیا ، چند کمیات بورخفرت عبراللر بن طاؤس سے کہا اسے آیے کی دوات قلم دیجے، لیکن صاحر ادے نے تعمیل نه کی منصور کوغضه بھی آیا اور تعجیب بھی ہوا بیُوچھا، دوات قلم کے کے کے رکھی ہے آب کیوں نہیں اُٹھا تے ؟ صاجنزادے عبرالنبن طاؤس جنے کہا اگرائب اس سے کوئی طالمان حکم تھیں مج تواس میں میری جی سر کمت ہوجائے گی اس کئے یں نے احتیاط اختیار کی ہے۔

الم طاؤس بن كيسال ح ه تَبَا بِنِي عَڪُسِمُي منصور عيّاسي أن كى يكفرى باتين مشكر دولول كورخصت كيا-حضرت عبداللربن طاؤس سن كهابم تويبي جاست تھے۔ امام مالك يع فرمات يقط كماكس واقعه مع بعديس مضرت عبدُ التَّربن طاوُسُ ع کی جراًت وحداقت کامعترف ہوگیا۔ ا ہلِ علم کے یہ سلوک دَراصل مذہرا خلاقی ہیں مذخشک مزاجی، تعیلم وتر ہیت کے مختلف۔اطوار ہواکرتے ہیں جومحل وقوع کے لحاظسے حزوری اور معنید ٹا بست ہوسکے ہیں۔ متكبتروں اور ظالموں كے ساتھ جوعنوان اختيار كيا جاتا ہے وہ تواضع يكسند رانكسار مزاج والول كے لئے مناسب نہيں ہوتا، اكس طرح اس كا برعكس معاملہ ہے ا پل علم کے مذکورہ واقعات اسی حکمت ومصلحت سے تحت پیشش آئے ہیں، جو إن حضرات كى دعوت وتبليغ كاخاص عنوان رُباسِے۔ نوجوانون کی اصلاح :۔ ا مام طاؤس محمونوجوا ن نسل کی *جازت بیسندی ، جال ڈھال، غیرمُ دانہ و حت*ع قبطع سے سخنت نفرت بھی وہ ا ن کی اس حالت کو بھی برواشت نہیں کرتے ۔ ایک مرتبہ قریش کے چندخوش پوشاک ، جدت پسند نوجوا نوں کو دیکھا توفرایا تم لوگ ایسالبآس کیوں استعال کرتے ہوجو تمہارے بروٹوں نے نہیں بہنا ہے اورايسي چال كيون چلتے ہوجس ميں سوانيت كى خو بؤ ہو ایک دفعه اینے صاحزاد ہے عہاں ٹرطاؤس کو اکس طرح تھیحت کی . بديًّا! " ابلِ علم وفنهم كي صحبت اختيار كروتم بالأبهى شمَّار إن بيس بهوجائيكا جابلوں غافلوں کی صحبت سے بحوورنہ تم اسی طبقہیں سمار ہوگے ۔ اور

يه بات اچى ور سمه لوكه بر چيز كاايك فقد بواكرتاب، انسان كا

اعلى مقصداين وين واخلاق بي كمال بريداكرنايع"

#### وفات:

جیباکہ گزشتہ صفیات میں نکھا جا بچاہے ام طاؤس بن کیسان جے اور عرب بکترت کیا کرتے تھے جس کا سیاسلہ اُ خوع رنگ جاری رہا اللہ تعالی نے ان کے اس ذوق کوشن قبول بخشا بلانا ہے ہیں جے کے موسم میں جوان کا چا لینٹواں جے تھا یوم عرف سے دو یوم بہلے احرام کی حالت میں اس دنیا سے کوج کیا اور ارم مقدس کو اینا ابدی بھیکانہ بنالیا، اور یوم الحشر لبیک اللہم لبیک کہتے اُٹھیں گے۔ جنازے میں اتنا بجوم تھا کہ چلنا دشوار ہوگیا، مزاروں حاجیوں کے ہا تھ سیر د

فَجَنَاكُ اللَّهُ اللَّهُ كَتُنَ الْجَزَاء ، وَمَا أَطْبِ دِينَه وَخُلُقَ م ا

# 

(۱) طبقات ابن سعدٌ ج ٤ ـ ٥

(۲) تہذیب التہذیب ج۵۔

۳) ابن خلکان ج ۱-۵-

(۴) شذرات الذبهب ج ۱-





# حَصِرُتُ القَّامِيمُ بِنْ مُحِدِّنَ الْقَامِيمُ الْمُعْمِينَ مُحِدِّنَ أَبِي بَرَّةً

#### تعارف فستنبه

حضرت قاسم بن محررٌ اليسي جليل القدر تا بعى بين جن کے والد محد بن الوکر اور واوا خليفة رسول الشرسيّدنا الوکر صرّبيّ رخ اور والده شاه کسری ( ايمان کے باوستاه يز د جرد) کی صاحبزادی اور بھو بھی صاحبه اُمْ المومنين سيّده عائشه صدّليقه خين - بيه نعيب بہت کم انسانوں کو بلاسے۔

حضرت قاسم بن محریم این اس مالی شرافت وسیا درت کے علاوہ علم وتقویٰ میں ان سات فقیار تسبید کیا جاتا ہے۔
ان سات فقیار مدینہ میں شامل ہیں جنکو مدینہ الاسول کے فقیار تسبید ہوئے جا جاتا ہے۔
حضرت قاسم بن محریم کو خاندان نبوت سے جوقرب حاصل تصااس کا یہ نتیجہ ظاہر
مواکہ وہ ستقبل میں امام اور قائد کی حیثیت سے مسلانوں کے بئے نور ہدا ہیت
خارہ میں میں

ان کی پیدائش خلافت عثمانی نئے کے آخری زملنے میں ہوئی جبکہ ملتب اسلامی میں منافقوں اور ملک کا نظام وُرہم برہم کیا منافقوں اور ملک کا نظام وُرہم برہم کیا جار ہاتھا، اسی ہنگامہ بن تیسرے خلیفہ سیرناعثمان بن عفان شکی منطلومانہ شہادت کا واقعہ بھی بیٹس آیا جس سے ملک ہیں مزیدا فتراق وانتشار بیدا ہوگیا۔

ا فقه در عوده بر عوده بن الزبير ما توريخ بن عبد الرحل الحزوى ، خاريج بن ذيرٌ ، سليمانٌ بن يسارٌ ، عيرياللر بن حبرالله بن عبد بن المراد عبد المراد و من المرد و

ملک شام میں مصرت معاویہ بن ابی سفیان اور ملک مِصر میں مصرت محد بن ابد بجرام کی حکومت بھی جنگوامیرا لمومنین سیدناعتمان مفینے نامز دکیا تھا۔ سیدناعتمان منگی شہا درت کے اس المناک حادثہ مے بعد مدینہ منوّرہ کے مسلمانوں نے صفرت علی بنا فیالیٹ کوخلیفہ نامزد کیا اور اِن کی بیعت کوقبول کرلیا۔

بھرستیدناعکی اور صفرت معاویہ شکے درمیان اختلافات بیدا ہو سکتے جو مسلمانوں میں قتل وخون و اختلافات و انتشار کاباعث بنے۔

قاسم بن محدادر ان کی ایک کمیس بهن کورینه مؤده سے اِن کے والد محد بن ابوبجر کے پاس دوانہ کردیا گیا جہاں وہ ملک مصرکے حاکم شخصے لیکن خلافت کا یہ انتشار محد بن ابوبجرکی شہادت پر پورا ہوا۔ چھران دونوں بچوں کو مدینہ منوّرہ وابسس مجلوا لیا گیا۔

خود قاسم بن محدًا بن يتيى كاواقعداس طرح بيان كرية بي-

#### خصوصی تربیکت بر

یں نے اپنی زندگی میں کسی انباب کوایسا شفیق وکر یم نہیں دیکھا جیسا کہ میکھونچی صاحبہ کا ہما رہے ساتھ برتاؤر اسے وہ ہم دونوں ہمائی بہن کو پہلے اپنے اسمے مسے کھلاتی بلاتی اور ماباقی کھانا خود تناول کرتیں ۔ ہمارے کھیل کو داود کھانے بینے ، سونے جائے کے اوقات مقررتھے وقت پرسارے کام خود انجام دیا کرتی تھیں ہیں اپنی تیبی کا قطعًا احساس ہونے مذویا ۔

اس خصوصی برورش کے علاوہ وہ ہماری تعلیم وتربیت پرخصوصی توجدی تھیں اچھے اخلاق کی تاکید اور بڑے اخلاق سے بر ہیز کی ہروقت تاہیم کر تیں ۔ قرآن حکیم اور احادیث رسول کی تاکید اور بڑے اخلاق سے بر ہیز کی ہروقت تاہیم کر تیں قرآن وحدیث بر اجھا خاصا عبور رسول کی تحلیم کا خاص معمول تھا۔ ہمیں کم عمری میں قرآن وحدیث بر اجھا خاصا عبور ہوجیکا تھا۔

ہم دونوں بھائی بہن کو جب منیا کا بھے شعور بیدار ہوا تو ایک دن ہیں اپھے اور قیمتی کیڑے بہنائے اور خوصیو وعظیں بساکر اپنے بھائی عبدالریمان بن ابو بجڑ کو طلب کیا اور یہ کہکر ان کے والم کیا کہ بھائی صاحب ہی نے تمہارے دونوں جہتیجوں کو تم سے لے لیا تھا مقصود یہ تھا کہ اِن بچوں کی ضوعی پرورش کروں ویسے بھی یہ دونوں بیخ میرے ہیں اس کی نظامے تم ہارا اور میرارٹ تھیاں ہے۔ لیکن تم نے میرے اس اقدام کوئیسند نہیں کیا اور میرے گھر آنا جانا کم کرتیا مجھے اس کا احساس ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ یں نے دونوں یہ بچوں کے بارے بیں تم برکوئی برگانی منہیں کی اور نہ اس کا اندلیشہ کیا کہتم ان کی تعلیم و تربیت یس اہتمام نہ کروسگی، منہیں بات یہ ہے کہ آپ کا کنبہ بڑا ہے اور افراد خاندان کی بھی کثرت ہے اور بید دولوں یہ جو نہایت کہتر ہیں ایک خصوصی تو جہ کی صفورت تھی۔

یں رسول الشرصے الشرعلیہ دسکم کی وفات کے بعد کھریلوا مورسے فارغ ہو تکی ہوں اب کوئی ذیر داری نہتھی. علاوہ ازیں بچتوں سے ویسے بھی میرا گھر فالی تھا میرا گھر بچوں کی تربیت کے لئے زیاوہ مناسب تھا ،اسس گئے میں سنے اِن دونوں بچوں کوتم سے گود نے لیا اب یہ بچے شعور کو جہنج گئے ہیں ایکے کی تعلیم وتربیت کی ذرق ارک

تم قبول كركوميرامقصدحاصل بوجيكاسه-

قاسم بن مور کہتے ہیں کہ ہمارا بچا عبدالر عن بن ابُوبر ابینے گھرنے گئے اور اپنے افراد خاندان میں شامل کرلیا۔ اپنے افراد خاندان میں شامل کرلیا۔

چونکہ ہمارا دل بیت نبوی کے لیل وہارے ما نوس ہوچے کا تھا اپنی میکوئی سیدہ

پھریں نے کہا، اوریہ بیسری قبرسیدنا عرالفاروق می کے ہے ، فرمایا، ماں !

رید بی بی بی بی بی قبر بسیدنا ابو بحرصد بی بی کمر کے قریب تھی (اکس طرح کرتے نام بی کا میں ایک است طرح کرتے نام سیدنا عمرالفا روق نوکا سررسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے قدم بائے مبارک کے مقابل تھا) مجروً شریف کی پاک قبروں کا نقشہ تقریبًا اکسس طرح ہے۔

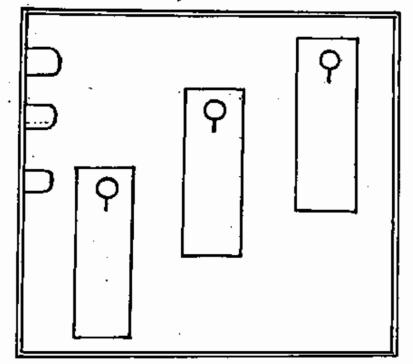

یں نے پیفیل اپنی بھوتھی اُم المومنین سیّدہ عائشہ صدّلقہ رضے عاصل کی ہے۔ نصکواٹ رَبِّی وسکا مُرْعکیہ۔

تحصیل علم به

 اہتمام کے ساتھ شریک ہوتے اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ کوسلم کے علم ممبارک سے فیصلی اللہ علیہ کوسے اُن کے فیصلی اس میں سے موسے اُن کے است است میں میں میں میں ہوستے اُن کے اسمار مرامی یہ ہیں ۔

حضرت ابو ہر پر ہ ہ خضرت عبداللہ بن عمر خ ، حضرت عبداللہ بن عبّاس ، حضرت عبدُ اللہ بن زبیر خ ، حضرت عبداللہ بن حبفر خ ، حصرت عبداللہ بن خبّا ب ، حضرت دافع بن خد ہج رخ ، حضرت اسلم مولی عمر بن الخطاب خ وغیر ہم ۔

إن اكا برينِ تلت سے دسول الله صلے الله عليه وسلم كاعِلم شريف برا و راست ملا-

### مئندرس وتدرس ب

بچھ ہی عرصہ بعد قاسم بن محرور المام الحدیث 'کے لفتب سے میکارے گئے۔ یہ ایسالفتب تھا جو صرف اسی عالم کو دیا جا ما تھا جوا پنے زمانے میں کِمَّابُ الشّراور مِنِّ میں اللہ اللہ مربی میں موردی اللہ میں

مُنتَّتِ رسول التُّرُّ كاسب سن برطواعا لم بود

امام قاسم بن محد کی علمی شہرت و وردور مکت بھیل گئی۔ علم حدیث کے طالبین جن میں محد بنن کوام بھی ہواکرتے مسجد نبوی شریف کارٹن کرنے لگے۔ اس طرح مصرت قاسم بن محرم کا رعلمی حلقہ مسجد نبوی شریف کا سب سے بڑا حلقہ قت اربایا وہ ہر روز صبح مسجد نبوی شریف تشریف لاتے بہلے و ورکعت تحیّہ المسجد اُد المرتے بھر موا جھ شریف میں اُسے اور سلام عرض کرتے بھر مقام " رکیاض الجد" میں اکس جگہ بیٹھ جاتے جا اس سیدنا عمرالفاروق نبیٹھ اکرتے تھے اور احادیث بول کی درس میں اکس جگہ بیٹھ جا اور احادیث بول کی درس میں اس جگہ بیٹھ جاتے جا اس سیدنا عمرالفاروق نبیٹھ اکرتے تھے اور احادیث بول کا درس درستہ تھے

اس دعوت وتبلیغ کا تریهال تک پہنچاکہ قلیل عرصے یں بے تخت و تاج کے بادشاہ سمجے جانے سکے ، اس عظمت واحترام بیں ان کا تقوی کا دفرما تھا۔ شاہانِ بغوا میہ مدینہ منورہ سنے کسی بھی معاملہ ہیں ان سے مشورہ بغیر کوئی اقدام بہیں کرتے۔

## مسجرببوی می توسیع به

حب خلیفہ ولیدبن عبدالملک نے (المتوفی الله یم)مسجد نبوی ستربیف کی توسیع ادرانس کی تعمیر حدید کا اِدادہ کیا تو مسجد شریف کے اطراف تجراب نبوی کومسجد میں شا بل كرنا صروري تها كم الس كے بغير توسيع ممكن ندتھى ، نيكن يوكام ايسانا زك اور حسّاس ترتها كم خود خلافت خطرے يس يرجاتي مسلانوں كو مجرات نبوي سسے جو عقیدت وتعلق خاط تھاوہ ایسا کم کانہ تھا کہ آٹکھوں کے ساکھنے حجُراتِ نبوی کو ڈھا دیاجا *سے ،خ*لیفَ ولیدبن عبدالملک بہت فِکرمندتھا کرا*سس َج*یم*کوکس طرح* بگورا کیا جائے۔

ہ بخراکس نے مربینہ منوّرہ کے گورنر عمر بن عبدالعزیز '' (المتوفیٰ سائٹہ) کو لیکھاکہ مبحد نبوی متر یعنص لما نوں کے لئے ناکا فی ہ*وں ہی ہے ، کٹریت ہجوم سے لوگ* اس سعادت سے محروم ہورہے ہیں خاص طور پر ج کے زملنے ہیں اندرونِ مسجد داخل بوناتجى مكن بذركها المذاموجوده مسجد مشريف كى جاروب ويوارو ف كومنهدم كرك أسكى وسعت میں ۲۰۰×۲۰۰ کا اصنا فرکر دیا جائے اور بچرات نبوی کومسجد کے اُحاسطے میں ستابل کر لیاجائے اور اُس پاس کے مکانات اور کھنے جھکوں کو بھی معقول رقم دے کم

ان کے مالکین سے حاصل کرلیا جاتے ۔

چونکہ یہ بہنا بہت نازک اور مجرحتاکس کام سے اسینے ما موں ناد بھائی قاسم بن محکرًا اوراك مے خاله زاد عِلمائى سالم بن عيمالله كواكس مهم ميس ستريك كريس تاكه مرسية منوره کے مسلانوں کو یہ اطینان ہوجائے کہ جس کام میں یہ دو نوں بزرگ مٹریک ہیں اکس میں کسی قسم کی قباحت بہیں، اس طرح اختلاف وانتشار نہ ہو گااور ہماری یہ عظیم مہم تکمیل یا کسکے گئی۔

اور اُپ کو اکس اقدام میں کسی اندیننے کی صرورت نہیں کیونکم سجد نہوی تغریف

امام قاسم بن مقرره وسيع وتعميراب سے يہلے سيّرناعمرالفاروق م اورسيّدناعثمان عنی مجھي کرھيے ہيں انکاأسوه أب کے نئے کافی ہے۔ خلیفہ نے اینایہ مکتوب خصوصی مفیرے وربعیہ مرینہ منورہ روان کیا۔ گوربنر مدینه منوّره عمر بن عبدالعزیز<u>نے حضرت</u> قاسم بن محکر اور حضرت سالم بن عبدالته بن عرم اور شهر کے نیک نام برطے تو گول کو جمع کیا اور خلیف کا مکتوب بر اله کران ایا-دونوں امام نے اور شہر کے سراور وہ سلانوں نے خلیفہ ولیدبن عبد الملک کی مرسلہ بحويز كوبسندكياا وراس كے نصا ویس خودسسريک ہوسنے كا تیقن بھی دیا چنائج كام كا أغاز كيا كحيا مرينه منوره كي مسلما نول في حب يمنظر ويجهاكهاما م الحديث قاسم بن محرر اور ان کے رقبقِ خاص سالم بن عبدالنتر تعمیر حدید کے لئے قدیم مسجدا ور مجرًا تِ نبوی کو ڈھانے میں حقہ ہے دہم ہیں توسب نے ا*کسی عمل کو خیر ہی ج*انا اور جَسُدوا *حد* کی طرت متريكيعل ہوگئے۔ مسجد نبوی شریف کی به تیسری برط می تو *کسیع تھی جو*امام قاسم بن محری<sup>م ک</sup>ے تعاون سے تھیل یا ئی ۔ یہ وہ وقت تھا جبکہ خلافتِ انموی کی فوجیں خطا<sup>م</sup> عرب سے نیکل کر بيرون عرب يئ دريك فتوحات حاصل كررسى تحيى -ارمینیا، قسطنطنیا ور ملک روم کے بڑے بڑے سراسلامی خلافت کے زیرفران مورسے تھے۔ رُوم کابا دستاہ سلانوں کی اکس انقلابی بلغار سے خوفز دہ تھا اِس وقت اس نے مناسب ہمھاکہ ایسے وقت مسلمانوں کی ہمدردی اورخیرخواہی حاصل کرنے کا مناسب موقعہ ہے کیوں نہ تقمیر مسجد کی مہم میں رحظہ لیا جائے۔ چنا پنجراس نے ایک لا کھ مثقال سونا اور ملک رُوم کے تعمیری ماہرین کی ایک بڑی جماعت روازی جوشونفوٹس پرشتمل تھی ۔ علاوہ ازیں ملک رُوم سکے پیک بڑی جماعت روازی جوشونفوٹس پرشتمل تھی ۔ علاوہ ازیں ملک رُوم سکے قيمتى وناياب بتحربمي جايس أونول برلاد كرخليفه وليدبن عبدالملك كي فلمت

المامقام بن فيدا

؆**ڹ**ٳؽؖۼ<u>ڂڮۺ</u>ؽ

یں ملک شام رواز کر دیا۔

اس نخیرمتوقع ما آب ننیمت کوخلیفه ولید نے تاکید اہی نیال کیااور سارا ذخیرہ مدینہ منورہ روانہ کردیا۔

گور نر مدینہ عربن عبدالعزیز نئے مدینہ منورہ کے ان ذکو جلیل القدرا ام قام بن محدر الگرائی ہوایات بر سجد نبوی شریف کا جدید نقشہ تیار کروایا اور ماہرین تعمیر کی وہ ساری صلاحیت ماہرین جو کسی عالمیشان محل کے لئے اختیار کی جاتی ہیں۔ تاریخ اسلامی ہیں مبور نبوی شریف کی یہ بلند و بالا ہروت او تعمیر خشت اول مجمی جاتی ہے۔

ادر اُن ان سطور سے نکھتے وقت سن کا اہم مطابق طاق اور اس کی ہے بناہ وسعت اور اندرونِ مسجد نبوی مشریف کی جدید تعمیر و ترمیم اور انس کی ہے بناہ وسعت اور فراخی اور اندرونِ مسجد و بیرونِ مسجد کی شان و آن کو قیاکس واندازوں سے بالاتر کر دیا ہے ۔ مسجد نبوی مشریف آج و نیا کی کسی بھی مذہبی یا تیم ندہبی عارتوں میں اپنی مثال آپ قرار باتی ہے ۔ فجز اہم الشرخیرالجزار۔

## اخلاق وعادات به

امام قاسم بن محرُّ ابینے تقوی وطہارت اورا تباع سنّت میں اپنے معزِّ زداداسیّنا ابوبحرصدّیق شسے بہت حدثک مشابہت رکھتے تھے، حتیٰ کہ یہ ہات مشہورہوگئ (سیّدنا) ابوبحرصِدّیق نمی اولادیں ایساکوئی دوم الرام کا پریدا نہ ہوا۔

اخلاق کی بلندی ،عا دات واطوار کی رفعت، ایما نی قونت و شجاعت، زُبرو ورع کی خصلت ، ایناروقربانی کی عاورت اور داد و د بهشت کی کثرت نے دونیا جہاں کے ابل سخا کو بیچیے کر دیا۔

ا ام قاسم بن محدم این اولادی تربیت پس خصوصی توجه دیا کرتے تھے۔ اِنھیں

امام قاسم بن محمد ہر موقعہ پر ہرایات ویا کرتے اور خود بھی اپناعملی اُسوہ پیٹس کرتے، تربیت اولادیں نعيام وتفهيم سے كہيں زياده عمل مؤتر بواكرتا بيے اس سنے حتى الامكان اخلاق وعادات كانملونه ببيش كياكرتء ایک دیہاتی اِن کے پاکس میا اور بلاکسی پاس و کاظر پُوسیھنے لسگا، آپ براے عالم ہیں یا سالم بن عبدالٹر ؟ شیخ قاسم بن محدّ نے توجہ نہ دی وائس نے بھر پوچھا، آپ نے فرایا سُجان اللّٰر كيا موال سبے ؟ اس دیباتی نے تیسری بارو بی موال وہرایا۔ آپیٹنے فرمایا. دیکھود ہ بیٹھے ہیں سالم بن عبدالندج حاصرين كومنها يت تعجب هواكه كيها تطيعت جواب دياكه نهايني شان ظاهركي اوز مرجواب ير خلاون واقعه كهاء يقينًا سينخ قاسم بن محرُّ استيخ سالم بن عبدا للرُّس ا ففنل تقص ا بیسے ہی ایک اور مرتبہ ج بیٹ الٹر کے موقع پر میدانِ منی میں حاجیوں کا بجوم بموكيا بهرشحض ابينے ابينے مسائل دريافت كرر إنها بشيخ قاسم إنكاجحاب دينتے اوركبھى یہ کہتے کہ میں نہیں جانیا، کسی اور عالم سے دریافت کر لو۔ قریبی بوگوں کو تعجب ہور اِ تھا کہ یہ کیسے بےنفس ومتواضع اُدمی ہیں جس بات كاعِلم نہيں ہوتااکس كااعتراف كريتے ہيں۔ خود فزمایا کرتے تھے کہ جَس بات کاعلم ہواکس کے بیان کرنے بس بَخل نرکزاچا ہیئے اورحبسس كاعلم نه ہوائس كا بھى اظهار كردينا چاہيئے، خاموشش ياانجان ہوناجا تزنہيں۔ اور بہ بھی فرمایا کرتے لا آ دُیری نِصَفُ انعِلْحد ( میں نہیں جانبا کہنا بھی صف عِلم کی بات ہے۔) اپنی ناواقفیست کا اعتراف کرلیناہے عِلم بات کہنے سے زیادہ بهمترسے.

یبی ده خصوصیت تھی کہ سنتیخ قاسم بن محدُم کو ہم حصرعلماریں عزّت واحرام کابلند مقام عطاکیا تھا۔

ایک و نعہ امیر المومنین کی جانب سے بال منیمت تقسیم کرنے کی فدمت سے بردکی
گئی، شام تک نہایت حزم واحتیاط سے ابل حقوق کو ان کے حقوق ویدیئے لیکن ایک شخص اپنے حصے سے مطلم نہیں ہوا، دوسرے دن مسجد نبوی میں آیا کہ شیخ قاسم بن ہوا کہ اور بازو والوں سے مال تقسیم میں شکایت کرنے کہ نماز اوا کر دہے مصاحبرا و سے نے اس کو ٹوکا اور کہا اسے نا دان! تو کشیخ کی تقسیم پر المائی نہیں اور نہ ان پر اعتماد کرتا ہے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ شیخ نے اس مالی غیمت کی تقسیم میں المائت و دیا نت کا دیسا اہتمام کیا ہے کہ خود اپنی ذات کے لئے دام در ہم توکیا لیتے کھی رکا ایک واز بھی اپنے لئے لینا پسند نہیں گیا، تم ایسی تقسیم میں شیخ پر توکیا لیتے کھی رکا ایک واز بھی اپنے لئے لینا پسند نہیں گیا، تم ایسی تقسیم میں شیخ پر توکیا لیتے کھی رکا ایک واز بھی اپنے لئے لینا پسند نہیں گیا، تم ایسی تقسیم میں شیخ پر برگا نی کررہے ہو ؟

سنیج قاسم بن محدُّنے اپنی نمازیں جب پرنماع سمنی نمازکو مختصر کیااورسکام پھیرکر صاحبزادے کو تنبیہ کی بیٹا! تمکو تواکس کاقطعی علم نرتھا پھرتم نے اسپنے باپ کی مافصت کیوں کی ؟ انسان کو وہی بات کہنی چاہیئے جب کااس کو پورا

لوگوں نے کہاا ہے سنیخ صاجزادے نے جوبھی کہاہے وہ حق ویستینی

ہات ہے۔

سنیخ قاسم منفیخ قاسم منفرایا، یہ سیح ہے لیکن انسان کو دہی بات کہنی چاہیئے جس میں نفع ہواعتراض کرنے والاحب مجھ براعتما دنہیں کرریا ہے تو بھر دوسروں پر کیسا اعتما د کرے گا. خواہ مخواہ اپنی بات کو کیوں ضائع کیا جائے۔

دراصل یہ تنبیہ اسپنے صاحزادے کی تعلیم وتر بیت کے لئے تھی تاکہ آئن دہ اس بارے میں غور وخوص سے کام لیا جائے ، ورنہ حق بات کا اظہار کر دین ابُری

بات نہیں.

### وَفاتٌ: ـ

سنیخ قاسم بن محری ابن عرشترسال سے مجھ ذاکد باتی ۔ آخری زمانے میں بینائی نے جواب دے دیا تھالیکن اپنے معمول کے مطابق اس حالت یں بی بیٹ اللہ کی زیارت کا ادادہ کیا اثنائے سفر موت کا بیام آگیا، اپنے صاحبزادے سے کہا، بیٹا! میرے کفن میں نیا کیڑا دینے کی عزورت نہیں وہی لباس جس میں میں نمازیں اُواکرتا ہوں چادر، قمیص، اِزار کفن دے دینا۔ یہی کفن میرے وادا جان سیٹرناابو کر مقدیق کا تھا۔ اور دیکھو میری قبر کحد (بخلی) بنانا، ایسے ہی دیول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف تھی۔

، وفن کے بعد میرے ہارے میں کوئی تبصرہ نہ کرناکہ ایسے اور ایسے تھے حالانکہ م

میں کچھ بھی نہ تھا۔

التُّرورجات بلندكرے مفرج میں وفات پائی۔ فَرَحِءَ اللّٰهُ قَاسِمًا مَّنَا حَبَّحَاتُكُمُّ وَمُعُسَّعِدًا۔

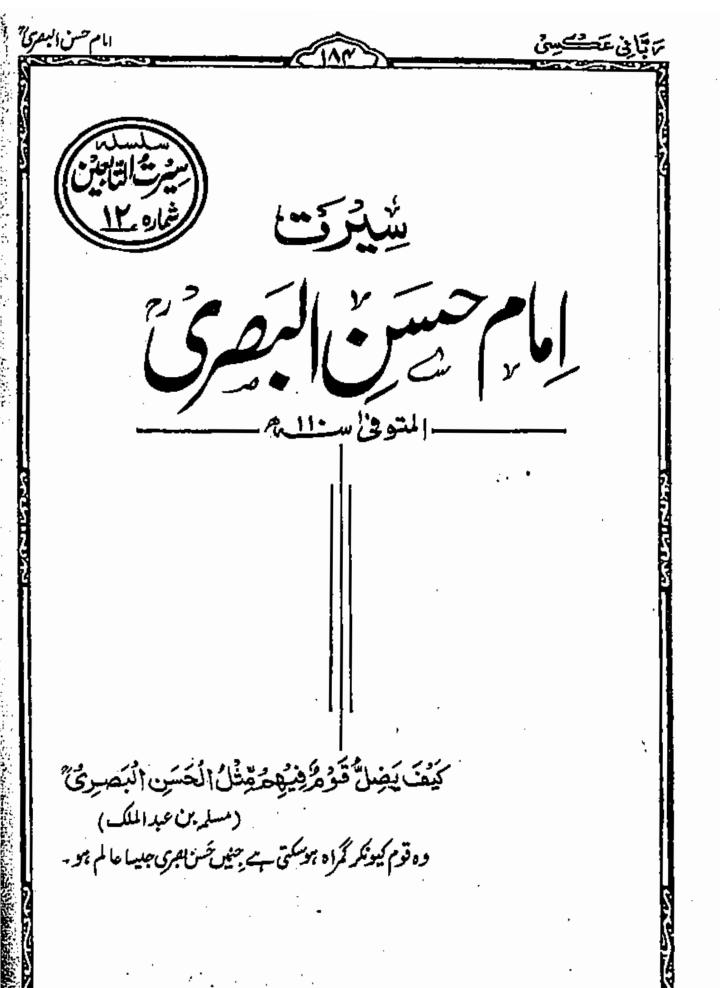

# امًا ، وحدث البصري

تعارفت:۔

اماً م عَسن البصري كوسيّدالت ابعين كهاجا تاسب تابعين ايسے اصحاب كوكها جاتا سبے جنھوں نے صحاب كرام م بيں سبے كسى ايك كى صحبت يا ئى ہو يا كلاقات كى ہو۔
ام حسن بھرى جنے جس دور بيں ابنى الشخصيں كھولى ہيں اس دُوركو" دورصحابة "كها جاتا ہے بسينكو وں محابہ بقيدهات ہے ، علاوہ ازیں امام حسن بھرى شنے" بيت نبوى " ماتا ہے بسينكو وں محابہ بقيدها ت شكھے ، علاوہ ازیں امام حسن بھرى شنے" بيت نبوى " بيت نبوى " بيت نبوى " بيت نبوى بين برورش بھى يائى ہے ۔

امام صن بفری می والده ستیده خیره ایم الومنین ستیده ام سله نه می خادم تھیں سیده اُم سلمه نه کو اِن سے غیر معمولی محبّت واُنسلیت تھی اورستیده خیره مجھی سوجان سے مم المومنین رپر تر تر تر

کی خدمت کیا کرتی تھیں ۔

خلافت فاروقی سلای پس ام الومنین سیده ام سله ما که به اطلاع ملی که سیده نیم ایم الومنین سیده ام سله ما که بیدا به واست توخوشی و مسرت سے دل بھرگیا، دونوں کو است گر بُریت بوگ سی میں ہے ایک بیس میں ہے گائیں۔ خوبھورت موتی کی طرح میں ہے ایک برسی برسی برسی برسی اسلامی میں میں ایک کا بی میان شفاف برسی برسی برسی اسلامی میں میں میں ایک کا بی

ام المومنين سيّده المريف بوجها الحيرة تم ف بحة كاكيانام ركهام؟ اسيّده خيرة في كهانام تواب ركيس كي -

سیّرہ آمِّ سلرمِن نے بیخ کانام 'دحسن' رکھا اور دُعایّن دی۔ حسن بصری یے والدحضرت بسارہ حضرت زیدین ثابت سے علام تھے جو تا با المحن البعري المحن المحن

رسول السُّرِ مصلے السُّرعلیہ وسلم سے کا تب وحی ہیں۔ حضرت بسار جمی حضرت زیر بن نابت میں محبوب اور عزیز ستھے۔

من بھری کاپورانام حسن بن یسار جسے جوبعد بیں حسن بھری کے نام سے مشہور ہوئے جبکہ انھوں نے اپنے والدین کے ساتھ شہر بھرہ بی ستقل سکونت من ور بھر ہے جبکہ انھوں اسے اپنے والدین کے ساتھ شہر بھرہ بین ستقل سکونت

میں رسی ہے۔ کسن بھری امم المومنین سیّدہ اُم سلم نے مکان پر برورش بلتے رہے۔ نود اُم المومنین سیّدہ اُم سلم از ازواز منی بی علم وعمل، عقل وفہم بیس ممتاز سشمار کی جاتی تھیں ۔ موجودہ کمتب احادیث میں نبی کریم صلے الشر علیہ کو کم سے روایت کردہ تین وساسی احادیث موجودہ یں۔

ستدائم سارة ماقبل اسلام كي أن جند نادر خواتين مي سن الم تعيي جوعلم وضل

میں مُمتاز سمجھی جاتی ہیں۔

یں ملک رہی ہاں ہے۔ حسن بھری کی محل پرورش و تربیت اُم المونین سیدہ اُم سلمہ کی گود ہی میں ہوئی ہے۔

## ایک کھی کرامن جہ

ایک ون حسن بھری کی ماں کسی صرورت سے باہرگئی ہوئی تھیں آنے میں دیر ہوگئی۔ بٹیرخوار حسن بھوک سے بیقرار ہو گئے۔ اُم المومنین سیدہ اُم سارہ نے تسلی کیلئے اپنا سینہ بیجے کے منہ میں دیدیا سٹرت محبت و شفقت سے دُودھ اُمر آیا حَسَن بھری اُنہ میں ایس عرح حسن بھری اُم المومنین سیدہ اُم سارہ کے رَضاعی بیٹے قرار پائے اور خاندان نبوت کے جشم و جراع بھی۔ ۔ ورزماندان نبوت کے جسم در اور نبیست میں سعادت برگور بازو نبیست و تا نہ بخشد خدا کے بخب نبدہ

تعلیم و تربیک به

ا ، المِ علم تکھتے ہیں اُمِ المومنین سیّرہ اُمِّ سارہ کا یہ دُودھ عِلم وقہم کی شکل ہیں ظاہر ہوا ادر ستقبل ہیں جئن بھری مسیّدالتا بعین کے لقب سے یا دیکئے گئے۔

تعفرت حسن بقری می اسا تذه میں سیّدنا عثمان بن عفّان معلی بن ابی طالب ، ابُوبوسی اشعری بن عبدالشرا بن عرف عبدالشر بن عبّا نسس بن الک بن جا بر بن عبدالشرم رضی دلشر عنم میں ۔خاص طور پرسیّدناعلی بن ابی طالب رضی الشرعن سے خصرصی من مایا ہ

معرق مورت من بقری می عرجب جود اسال ہوئی تووہ اپنے والدین کے ساتھ شہر بھرہ منتقل ہوگئے اور وہاں مستقل قیام کر لیا، اسی وجہ سے اُٹھیں حسن بھری کہا جانے لگا ان ویوں شہر بھرہ علم وفعنل کا مرکز سمھا جا تا تھا۔ یہاں کی جا مع مسجد میں برطے بڑے محائبہ کرام منا ور تا بعین عظام ہے وعظ و درس ہوا کرستے تھے۔

یہاں صفرت خمن بھری مضرت عبداللہ بن عباس فیے حلقہ درس سے وابستہ ہوگئے اور تفسیر قرآن وحدیث وقرات کاعلم ما صل کیا بھران علوم میں ایسی عرات بائی کہ ملک کے چاروں جوانب سے علمار وفقہار کا رجوع ہونے لگا اور الم صن اجری کا حلقہ درس دعوت و تبلیغ ،علم وفضل کا مرکز قراریا یا .

عظمت وشهركت به

بنوآمیہ کے مشہورا میر کمنے بن عبد الملک جوفاتے قسطنطنی بیں امام حن بھری م کی ہمہ گیر سنہرت دعر مت دیکھ کر ایک شہور عالم سے دریافت کیا کہ حسن بھری ہیں کیا خوبی ہے جوانھیں مقبول عام کئے ہوئے ہے ؟ خالد بن صفوان جوا مام حن ہمری کے پڑوسی تھے کہنے سکے۔ خسن بھری کا اطن اُن کے ظاہر کی طرح دوشن ہے ، ان کا قول وعمل بیکسال
ہے جب وہ سی بیک بات کی تلقین کرتے ہیں توخو دان کا عمل اور توگوں سے زیادہ
مشخکم ہوتا ہے . اور حب وہ کسی بڑائی سے دوکتے ہیں توخو داس بڑائی سے بنسبت
وسکر لوگوں کے زیادہ دُور ہوتے ہیں ۔ وہ تمام توگوں سے بے غرض معا ملکرتے ہیں
کسی کی جیب پراُک کی نظر نہیں ہوتی اور نہ حق کے بارے ہیں وہ کسی کی رعابیت ۔
کمرتے ہیں توگ ان کے حماح ہوا کرتے ہیں اور وہ کسی کی احتیاج نہیں چاہتے ۔
یہ اوصا ف کسنکرا میر مُسلکہ بن عبدالملک نے وہ بشہور زبانہ بات کہی جو تاریخ کی
گم اوں ہیں سے نہی گئی ۔

کیٹُف کیضِل کے قوم ونی ہے۔ مِن کی طفرہ ا۔ وہ قوم کیونکر ہے راہ ہوسکتی ہے جن میں حسن بھری جیسا عالم ہو۔

حق گوئی بےخوفی بر

ا ام حَسَن بعری کی اکنوی زندگی میں مجان بن یوسف تفقی عراق کاگور نرنام زوہوا
یہ نظالم وجا برفطرت ا نسان اپنی دورِ امارت میں اہل حق خاص طور پرعلمار رہائیین
وفقہا را مّت پرجن میں اکا برصحابہ نا اور تا بعین کرام کی بڑی تعداد شامل ہے اسیسے
الیسے مظالم ڈھائے ہیں کہ اہل زمانہ کو فرعونِ مصر کی یا د تا زہ ہوگئ ، مؤر خین یہ
سکھنے پر مجبور ہوگئے کہ فرعونِ موسیٰ کی طرح یہ اس ائریّت کا فرعون تھا۔ وَلَا تُونُ لُ
وَلَا قُونَ قَ إِلَّا بَاللَّهُ رَ

ا ما مُ حَسِن بَعَرِي بَهِى السرى بِداه روى اورظم وزيادتى سے بريشان شھے جب اس نے شہر بھر ہيں اپنا قفرشا ہى تعمير کيا اور سميل کے بعد ملک کی رعا يا کواس کی زيادت کرنے کا حکم دیا، لوگ جوق ورجوق اسے نسطے عارب کی بلندی ،خوبھورتی اسے نسطے عارب کی بلندی ،خوبھورتی اسس کے نقش ونگار وساخت برداخت ديجھ ديجھ کرحيران کرہ جاستے ،امام من ہمری ا

مَا بَيْلِ فِي عَصْدِينِي فِي المُ حَسِن البَعِرِي المُ حَسِن البَعِرِي الْمُ

تماشه ديھے رہے ،خدائ قسم آج أسكانون تمكوبلاؤل گا-

یہ کہکر جالا د کوطلب کیا ، تجھے دیر نہ نگی کہ حسن بھری ججاح کے سامنے با بزنجیر کھڑے کر دیئے گئے ، لوگوں کی انتھیں امام حسن بھری م پر تم گئیں اور ان کے قلوب

وحماسكنے ننگے.

ام صن بعری سے تلوار اور جلّا دکو دیجھا تو اِن کے ہونٹوں پر ہلی سی حرکت بیدا ہوئی پھروہ جیّا ج کی طوف متوجہ ہوئے اس وقت حسن بھری کے جہرے پر جلال ہون عربی مسلم، وقارِ ایمان بُرس رہاتھا جیّان بن پوسف پراچا تک کیکی طاری ہوگئی اور وہ ارے ہیبت کہنے دگا، اسے ابوسعید! (حسن بھری) پہاں تشریف لایئے، پھراپنے بارُو بھھالیا۔

عام وك جوتما شه ويكفي أئے تھے جران و دُم بخودرَه كئے.

حجاج نے نہایت ادب واحترام سے چندویٹی سوالات کئے امام سُن ہمریُ نے اس کے سوالات کا جواب نہایت وقار و تحسّل سے دیا۔

حجّاج كي أن تحيي كُفُل كُني، كَبَّهُ لكا، آب سيّدالعالم بي بمعرقيمتي تحفه تحالف ديكررُ خصت كيا-

جب من بھری ہا ہم نکلے تو جاح کے ایک درباری نے پُوچھا، اسے ابُوسعیدا (حَسَن بھری ) حجّاج نے تو آپ کوقتل کے ادادے سے طلب کیا تھا بھرجب آپ حُلّاد کے سامنے کھڑے تھے اُس وقت ہیں نے دیکھا کہ آپ کے ہونمٹ حرکت کی۔۔ مرجی ہ

المَّمِّ مُن بِعرِی مُنْ فِها بِن مُعابِرُهی ہے۔ یا وَ لِی نِعْ مَنِیْ وَ مَلَا فِی عِنْ کَ کُرْ بَیْ وَ الْخُفَلْ فِقْمَتُهُ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى كَمَاجَعَلْتَ النَّارَبُرُدًا وَسَلَامًا النَّارَبُرُدًا وَسَلَامًا اللَّامَ اللَّمَا عَلَى الْمُعَادِهِ وَالسَّلَامِ ) عَلَى إِبْوَ الصِنْدِد (علائقلام والسَّلام) (اے نعمتوں کے والی اور اے میری مصیبت کی بیناہ گاہ مجان کے اس عذاب کو محصے برر حمت وسلامتی بنادے جیسا کہ آب نے ابر اہیم علیہ استلام براگ کو رحمت وسلامتی بنا دیا تھا۔)

کہاجا آہے کہ جانے بن یوسف کے قلم وہتم سے شایر ہی کوئی عالم محفوظ رہا ہوئیکن امام حسن بھری وہ واحد عالم ہیں جفوں نے ہربار جیان کی نگا ہوں میں عبست پائی ہے اور اس کے فتنے سے محفوظ رہتے ہیں۔

حبب خلیفه خامس ( پانچوی خلیفه) عمر بن عبد العزیز رم کا نتقال بوا توخلافت یزید بن عبد الملک کی طرف منتقل بوگئی۔ یہ عیر محتاط امیر تھا اس نے ملک بیں نئی نئی اصطلاحات جاری کیں اور مرحوم خلیفہ عمر بن عبد العزیز دم کے مکدل و انصاف ملے شرعی نظام کو میسر بدل ویا۔

اس کی نئی اصطلاحات میں ایک یہ بھی عمل تھا کہ وہ ملک براق پرعمُ بن مجتبیرہ فنزاری کوگورنرمقر کیا اس کے بعد ملک فارس کا قدار بھی ان کے حوالہ کر دیا ۔ یہ نیک نفس امیر تھا اس میں اطاعت شعاری اور خداتر سی تھی ان کی اس نیک فیطرت سے فائدہ اُنتھا ہے ہوئے امیر پر یہ بن عبد الملک من جا ہی فرایین جاری کرتا اور اُنکو نافذکر نے کا حکم بھی دیا کرتا ۔ نافذکر نے کا حکم بھی دیا کرتا ۔

عُرِبن بُمبُره فَزادی نے ایک دفعہ امام حسن بھری اور عام بن شراحیل جوا مام شعبی کے نام سے معروف ہیں خدمت میں آیا اور اپنی یہ مصدیبت بیان کی کہا میریزید بن عبدالملک بمیٹرت ایسے فراین کروانہ کرتا ہے جن میں بعض فراین عِراسیا می اور فالمانہ ہواکر ستے ہیں کیا ہیں امیر کی اطاعت میں اُن کو بھی نافذ کر دیا کروں ؟ اور کیا میں اپنی امارات کی ذیر دار پول سے سکدوش ہوجاوں گا ؟

الم شعبی سنے یہ تفقیل مستکر امیر بزیر بن عبد الملک کے بارے میں زم بہلوافتیا کے کرے مارے میں نرم بہلوافتیا کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ امیر کے احکام کی ممکنہ طور پر اطاعت کرنی چاہیئے اور

المام حسّسن البعريم تزتبايى عكشتيسى جمکت وفراست کوبھی ملحوظ رکھنی چاہئے ، بغاوت اور اختلاف سے بہرصورت احتیاط 🕻 فروری ہے وغیرہ وغیرہ ۔ امام حسن بصرى مخاموش سماعت كررست بتصح كسى قسم كى مراخلت نهب كى جب امیرعربن بمبیرہ نے حسن بھر*ی سے عرض کیا کہ جناب آپ کال*یامتثورہ سے ؟ أمام حسن بصرى من في بيات تكلّف اس طرح كهنا متروع كيار اے جبیرہ کے بیٹے الترسے بزید کے بارے میں ڈراور بزیدسے الشرك بارس ميں مرور اے بہیرہ کے بیٹے یہ اچھی طرح جان کے اللہ تبارک وتعالیٰ یزید کے مٹرسے تیری حفاظست کرے گا، اور پزید تھیکو التر کے عذاب اے ہمبیرہ کے بیٹے یا در کھے کسی بھی وقت وہ شدید ومفہوط فرسٹ تہ أترف والاس جوتبرك اقتداركو جهين كرقبرى تنكى بيس تحفكو دفن كردسه كالميحروبان نديزيدبن عبدالملك (يترا امير) كام آئے كااور ند کوئی اورطاقت، البتہ تیراوہ عمل سامنے اُئے کا جس میں تونے امیر یزیدین عبرالملک کے بروردگاری، مخالفت کی تھی۔ اے بہبیرہ کے بنیٹے اگر تو الٹر کے ساتھ نہیے اور اس کی اطاعت میں ہے تو یہ بات تجھ کو ہزید بن عبد الملک کے مشرسے بچانے کے لئے کا فی ہے اور اگر تو پرزید بن عبد الملک سے ساتھ الٹرکی نافر مانی میں ہے توالشر بحصكو يزيدك والركردك كار اسے بہرہ سے بیٹے یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کوکسی بھی محتلوق کی اطاعت میں اوٹرکی نافرمانی نہ ہوگی۔ اس وقت امیر عمر بن بنبیره کی انتھوں سے انسوجاری تھے اوروہ زاروقطار

حافظ ذہبتی نکھتے ہیں، ام عن بھری حافظ، علامہ، فقیہ النّفس، کبیرًا سُٹ ان، عدیم النظیر، بلیغ التذکیر تھے۔

علاً مر نووي منطق بي كروه مشهورها لم تقع ، أن كى جلالت على برسب علمار

الماحسن البصري تَ بَمَا نِيٰ عَصْكِينَى ما مشبی م کہتے ہیں کہ ملک عراق میں کسی عالم کو اِن سے افضال نہایا۔ الآم قتا ده مام نوگون كو برايت كرت تھے كرحسن بھرئ كا وامن بيراك رہنا میں نے رائے اور فیصلہ میں اِن سے بڑاکسی شخص کوسیّدناً عمرا لفاروق شکے مشابہ امآم اعمش وكبته تصح كرحس بصرى معلم وحكمت كي محا فظ تھے اِلَمَ با قرم فرات من كالم من بصرى كى باتين انبيار كرام كى باتون كے مثابہ بن -إمام عطار بن ابى رباح مع فرما ياكرت تصح كمتم لوك حسن بصرى كى طرف مسائل میں رجوع کیا کرووہ بہت بڑے عالم و مقتدا ہیں۔ آمام مالك فرمايا كرست تقيم حسن بهرى سب مسائل پويھا كروكيونكا تھوں نے علم محفوظ رکھا اور ہم نے تھلا دیاہے۔ اگرچه امام حسن بهری مجامع العلوم تصح بیکن اُن کی زندگی زیاده ترزُ بروقناعت عباوت وریا گذشت میں گزری ہے اسس نے ان کے رُوحا فی مرتبہ کے مقابلہ میں على تفصيلات كم رستي بي -الآم حسن بطري معلم حديث بيس بهي غير معمولي حيثيبت ريحقة تنصے صحابة كمرام نميں حتی ایک حضرات سے انھوں نے احادیث نقل کیں ہیں۔ حبب وہ مکتم المکر مرجاتے و ہاں اول علم کا ہجدم ہوجاتا ، اول مگرانھیں تخنت ہم بتفاكرا حاويث رسول من كرت تصدان بس امام مجابرا، امام عطار بن ابى رباره، إمام طاؤس بن كيسان جيب اكابر اول علم شريك بوت تھے ان سب كى زبان بريهى كلمه ہوتا تصاكه ہم نے استفض (حسن بھری م) كامِتْل نہيں ديكھا۔ ، ما م حسن بھری خرما یا کرتے تھے عالم وفقیہہ وہ شخص ہے جو زاہدا در منقی ہوا<u>ب</u>نے سے بلندم تبدوالے سے بیاز نہ ہو اوراپنے سے کم مرتبدوالے کو تقیر نہ جانتا ہواور

الشرف جواسكوعلم دياسه اس كودنيا وى مفتت كاذربيه نربنات.

عِلم باطِن جه

الم صن بھری گاگرچ علوم اسلامی ہیں شیخ الاسلام کا درجہ رکھتے تھے لیکن یہ علوم ان کے لئے سرمایہ فخروا متیاز رہتھے ان کاحقیقی مزاح و ذوق وہ علوم تھے جو قلب ورکوح سے تعلق رکھتے ہیں، جس کو بعد ہیں علم تصوف کا نام دیا گیا۔ یہ اسس علم کے سرچشمہ و مخزن شماد کئے جاتے ہیں (اکس علم کے بارے ہیں ہماری کتاب مترائی تعلیمات مطالعہ کیجئے) تھوف کے تمام سلسلے انہی پرجا کرختم ہوجائے ہیں۔

اگرچ محدّثین کے یہاں حضرت علی شہرے آب کا استفادہ رُوحانی ٹابت نہیں ہے لیکنِ علمار تصوف کا اس امر پر آنفاق سے کہ امام حسن بھری سیدناعلی رضی الٹرعنر

کے قبض یا فتہ ہیں ۔

حضرت شاه ولی الثرد بلوی منطق بین که ارباب طریقت کے نزدیک ام حسن بھری مسیدناعلی من کی جانب بھتے ہیں کہ ارباب طریقت کے نزدیک ام محسن بھری مسیدناعلی من کی جانب بھتی ننسوب ہیں سلف تاخلف تمام اکا برصوفیہ حضرت من بھری کوسلسلہ تصوّف سرچشمہ اور شیخ الشیورخ تسیم کرتے ہیں۔

## أخلاقي فضائِلُ جه

رُوحانی واخلاقی کمالات کے اعتبادسے امام حسن بھری فضائل اخلاق کی مجسم تصویر تھے ، اگرچہ انھوں نے دسالت کا مقدّس دور نہیں پایا اور صحبت دسول اکرم م سے مشرف نہ ہوسکے لیکن اخلاق نبوت سے بھر پور حقہ بایا تھا، یہ عطائے خدا وزری تھی جو اُنھیں بہترائی ۔

عام مورخین کابیان ہے کہ طبقہ تا بعین میں اُن دنوں اِن جیسااور کوئی نہ تھا مصرت ابو میر پر مان جوہدند مرتبہ صحابی رسول میں فرمائے ہیں کہ حسن بھری مسے زیادہ کسی

سَا بِيَا فِي عَدَ الْعِيرِي وَ الْعِلِي عَدَ الْعِلِي عَدَ الْعِلِي وَ الْعِلْمِي وَالْعِلْمِي وَ الْعِلْمِي وَالْعِلْمِي وَالْعِلْمِ

تابی کویس نے اصحابِ دیول سے زیادہ مشاہرنہ دیکھا۔ لاّ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ ا امام شعبی جنھوں نے مشترصحابۂ کرام ہم کودیکھا اور شناہے اس شرف بیں وہ امام صین بھری سے بھی متازیں لیکن اسس سے باوجو وامام صن بھری کی برطی عظمت

ایک مرتبران کے ایک ما جزادے نے پوچھا آباجان آپ جیسا سکوک وا داب جسن بھری سے ساتھ کرتے ہیں کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں کرتے ؟ امام شجی سے فرمایا، بیٹایں نے شتر اصحاب رسول کو دیکھا ہے حسن بھری م کو ان سب میں رسول الٹر صلے الٹر علیہ وسلم سے منورت و رسیرت میں بہت مدینا مدیا باسے ہ

کما جا آباہے کہ رُوحانیت کاسرچشہ قلب کاسوروگدازہے اسی سے عبادت، ریاصت، زُر دِ تقویٰ بریرا ہوستے ہیں، ام حسن بھری کا قلب اسقدر بُرِسُوزوگداز تھاکہ اِن پر مہردقت مُزن وغمگینی سی چھائی رہتی تھی۔

فرائے کے کمومن کی ہنسی قلب کی تفلت کا نتیجہ ہے۔ زیادہ ہنسے سےدِل مُردہ ہوجا تاہیے۔ کلام پاک کی ہمیات برط صکر شدّت تا نٹرسے زار زار رُویا کرتے تھے۔

## خسيف ٿيتِ الهي به

یونس بن عبید کا بیان ہے کہ جب کوئی اجبنی آ دمی صن بھری کو دیکھا توخیال کرتا کہ وہ اسپنے کسی عزیز کو دفن سکتے ہوئے آ رہے ہیں ( یعنی متفکر ) جب بیٹھتے تو معلوم ہوتا کہ وہ ایسے قیدی ہیں جس کی گردن ماریے جانے کا حکم دیا جاچکا ہے اور حبب وہ جہتم ونارجہتم کا ذکر کرتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دوزرخ صرف ان کے سائے بنائی گئی ہے۔ یہ سبخسٹیت اللی کے آتنا رہے جو ران پرظا ہم مواکرتے تھے۔

امام حسن البع*رى ح* تباين عصصين امام حسن بصري كى مجلس مين عالم آخرت كے علاوہ اور كسى تنسئے كا ذكر نہ ہوتا تھا ا ام اشعث کا بیان ہے کرحبب ہم ام طنب بھری کی خدمت میں حا ضربوسے توانھوں نے ہم سے نہ ونیا کی کوئی بات پر بھی اور نہ کسی بات کی خبر دی حالانکہ یہ زمانہ بڑا پُراکشوب تھا ملک میں ظلم وستم وافرا تفری تھی ، بس آ خرست کا ذکر کرستے رہے۔ اماً م صَّيد كابيان بين ايك مرتبه بهم مَنَّةُ المكرّمه بين تقع والم متَّعِيُّ في الم حسن بھری سے منہائی میں کلاقات کرنے کی تواہشش طاہر کی میں نے یہ بسام اہم صن بھری گ يك بهنچاديا - اخعوں نے فرمايا ، جب دل چاہے أجائيں ملاقات موجائيكى ، چنائج ایک دن امام شبی اسکئے میں دروازہ پرموجودتھا میں نے کہا اسس وقت جس بھری میں گھریں تنہا موجود ہیں اندرا جاسیئے لیکن ان کی ہمسّت نہ ہڑی اسس سے انھوں سنے کہا کہ میں بھی ساتھ چلوں۔ جس وقت ہم اندر بہونے ا*کس وقت حسن بھری قبلہ ڈرخ* ایک عجیب عالم یں کہرسے ہیں۔ ا بن آ دم توبیست تھا ہسست کیا گیا، تو نے مانگا بچھ کو دے ویا گیا، لیکن حبب تیری باری آئی اور تجھ سے ما نگاکیا تو انوسنے انکارکردیا، افسوس توني كتنا فجرا كام كيا-" یہ کہ کروہ بے جرہو گئے ، یہ حالت دیجھ کرا ام شعبی سنے کہا ، نوٹ چیلو بمشیخ اس وقت کسی اورعالم میں ہیں۔ ارشادات ويركيات به (۱) فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حلقہ ورس میں بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں لیکن

ان ي عرض ونيا بواكرتى ب ايب مرتبه آب ي مجلس مي كليم يُونثون كا تذكره آيا فرايا ، یہ لوگ دل کی گہرائیوں میں عبیب وعرورے ثبت چھپائے رسبتے ہیں اورطا ہری لباس

ترتبا بي عڪيين امام حسن البهري میں تواضع وا نکساری ظاہرکرتے ہیں۔ اضع وانکساری ظاہرکرتے ہیں۔ (۲) الشرجس بندہے کے ساتھ تھکا تی چا ہمتاہے اسس کواہل وعیال کی پریشانی<sup>وں</sup> میں ممبتلانہیں کرتا۔ سی ہوں دہ ہے۔ (۳) تواضع کی یہ علامیت ہے کہ جس کسی سے بھی سلے اکس کواپنے سے افضل وبُرتر سجھے۔ ر ۲) حبب بندہ تو بر کر تاہیے تواکس سے خدا کے ساتھ اکسس کی قریبت ہیں (۵) ایک شخص نے آپ سے اپنے قلب کی قساوت کی ٹنکایت کی، فرایا اس کو ذکر وفکر کے مقامات میں لے جاؤ۔ ر می در در دسترست میں بسب ہے۔ (۱) مردے کے لئے سب سے بُرے خود اکس کے گھروالے ہوا کرنے ہیں کہ اکس برروستے چلاتے ہیں حالانکہ اکس کے بدلے میںت کا قرض اُدا کرنا میں کہ ایس أن پراسان تہیں۔ (٤) فرایا، ایک شخص کی عداوت کے لئے ہزار اً دمیوں کی دوستی (۸) پرص وطع مالم دین کودسوا کرویتی ہے۔ (۹) انسان کاعلی الاعسلان اسپنے نفس کو بڑا کہسنا درحقیقست اپنی تعریف ہے۔ (۱۰) اِسپنے بھا ئیوں کی عزّت کرو تو ہمیٹ مان کے ساتھ تمہاری دوستی وت ائم رہے گی (۱۱) اگراپی موت کی دفتار پرنظه د تی تووه اپنی امّیدوں وا دزووں (۱۲) فرمایا، فقیبه وه عالم ب جو گزنیاست کناره کشش بوروی بی بهیرت

ترتبايي عصصيني قریب ہوگے دوسری سمست اسی قدر دورہوجائے گی ، اب تم نووفیصلہ کولوکہ کس ﴿ سِمت كے قریب ہونا چاہئے ؟ (۲۰) تم اکس وُنیا کا تعادُف چاہتے ہو؟ یں ایسے مقام کا کیا حال بریان کروں جسس کا اوّل حصّہ تعب ومشقت ہے اورائحرى حصموت وفناء (۲۱) فرمایا، دنیای جا نزچیزون کا حساب دینا پڑے گا اور حرام اشیار برعقاب بو گا، جو كونى ان جائز چيت زول مين مبتلا بهوا از مايا گيا، اور خوان استیار سے محوم ہوا عرزوہ ہوا، ونیا بھم وعم ہی کانام سے۔ وَفَاتِ حَكُرُتُ آياتُ بِهِ بعض خاصان خراكو ونيا چھوڑنے سے يہلے كھواشارات بل جاتے ہي اوروه بقین کریلیت بین کروقت آچکاہے۔ ایسے ہی بعض دوسرول کوتھی معلوم ہوجا تا ہے کہ یہ مسافر کوج کرنے والاسعے۔ ایک شخص کونعالم دمویا میں امام حسن بھری کی وفات کا استیارہ میل گیا تھا۔ وفات سے ایک یوم قب کل مسس نے خواب دیکھا کہ ایک پرندہ مسجد کی سب سے خوبصوریت اینط اعلاکرلے گیاہے۔ تجیرخواب کے سب سے بڑے عالم امام ابن سیرین سے اسس کی یہ تجیردی کر حسن بھری کا انتقال ہوگیا، چند گھنٹے نہ گزرے ستھے کہ انتقال کی خبرعًام ہوئئی۔ تَغَمَّكَ كَاللَّهُ مِخْفُرَامِنِهِ

تَخَمَّى کَ الله مِخْفُو اینه زندگی کے آخری لمحات میں کامِّب کو کُیلاکریکھوایا۔ حَسَن اکس بات کی شہادت دیتا ہے کہ لاّ اِللہ اِلاّ ادمیٰ حَاشَہ کَا

أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله

ہے۔ میں سے موت کے وقت صکرت دل سے اس کی سشہادت دی وہ جننت میں داخل ہوگا۔ میں داخِل ہوگا۔

سن وفات منظم شب جمع تھا، یہ آفتاب علم وعمل رُوپوش ہوگیا۔ وقت کے تڑو بڑے محدّرت الم ایوب اور الم محمیدالطویل نے عنسل دیا اور اوّل الذّکرنے نماز جنازہ پرطھائی۔

でででででかっ

## مُرَاجِع وْمَأْفِدُ \_\_\_

ابن سعدرم ابن الجوزي م مؤدرخ اصفها نی ه مؤرخ ابن خلکان مؤدرخ خلیف بن خیاط<sup>رم</sup> مؤدرخ خلیف بن خیاط<sup>رم</sup> (۱) انطبقات الكبرى ج يخ (۲) صفة انصفوه ع <u>۳</u>

(T) جليّة الاولىيار ن علا

(م) وفيات الاعيان ج ما

(٥) تاريخ خليفه بن خياط

وزارة المعاريث الملكة العربية الشعودي (مطبوع مطلك إح مطابق م<u>يم 19</u>94ء)

## \_لمحات فيحر\_

مُمَا آخُسَنَ الْإِسْلَام يَزِنْنُكُ الْإِيْمَانُ وه استُلام كُنْنا ا بِتِمَّا بِي جِس كُوايَان فِي زينت دى

وَمَا آحُسَنَ الْإِيهَانَ يَزِينُكُ الشَّقِلِ السَّعَلَ السَّعَلِي السَّعَلِي السَّعَلِي السَّعَلِي المُعَالِي المُعَالِمِي المُعَالِمِينَ المِثْنَا الْجِمَّا لِمِعْلَمِ مِنْ الْمُعْلَمِ مِنْ الْمُعْلَمِ مِنْ الْمُعْلَمِ مِنْ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

وَمَا آکُسُنَ التَّعَلِی التَّعَلِی التَّعَلِی التَّعِلِی الْعِلْدَی الْعِلْدَی الْعِلْدَی الْعِلْدَی الْعِلْدَ اور وہ تقویٰ کتنا اچھا ہے جسس کو عِلم نے زینت دی ہو

وَمَا اَحْسَنَ الْعِلْمَ يَسِزِيْنُ الْعَكَمَ لُكُ اوروه يعلم كتن البِضَائِ جسس كُوعَل فِي زينت دى ہو

وَمَا آخُسَنَ الْعَمَلَ يَرِنْيَنَ السِرِّفُوثِ اوروه عمل كتنا الجِمّا بِعِمَا مِعِمَوْدَاضِعَ نِهِ زَيْت دى

( محدّث رُجاً ربن حَيْظُهُ رم، ستال مه )





# امام محمد والمام مرون

مَارَأَيْتُ رَجُلًا أَفَقَتَهُ فِي وَرُعِهِ پسسنےکسی انسان کواسینےتقویٰ وطہادست اور علموقهم مين محدين سيرين فيسع برارة بايا -( مؤرق البيجانية )

# امام محمد المام

خانداني تعارف :-

ا مام محدیث سیرین میسکے والد حضرت بسیرین سیدنا انس بن مالک فر (خادم د مول الله <u>صلے الٹرعلیہ وسلم) کے آزاد کروہ علام تھے</u>

حفرت سیرین اوس اور بیت ل کے برتن بنانے بیں مہارت رکھتے تھے اس فن کے ذریعہ انھوں نے بہت مجھ کمایا، اور خوسٹحال تا جرول میں إن كاشمار

جب انھیں ونیا ک<sup>ی</sup> سودہ حالی نصبیب ہوگئ تونکاح کرنے کی فیکر ہوئی۔ اُن د نوں ستیدنا ابو سکر صرّیق من کی ایک با ندی سیّره صفیهٔ اسینے علم واخلاق، عا واست واطواريس متازعمى جاتى تهيس اس خاتون كوجهال اخلاق وعادات كابرطاح صد مِلَا مُصَا السُّرِتِعِ الْيُسنِ حسن صورت مَهِي بَخْشَي تَهِي .

است خوبصورتی اورنیک سیرتی کی وجهسے مریزمنورہ کی عام نحا بین انھیں عزّست کی نگا ہوں سے دیکھاکرتی تھیں، علاوہ ازیں ازوارج مطہرات کو بھی إن سے غيرمتمولي محتبت تقى، خاصكراكمُ المومنين مستيره عا كنته صرِّ يقدم مسيِّده صغيه رم كو مہبت جا ہتی تھیں۔

مضرت سيرين محف إينابيام ستدنا ابو بجرصة بقرم ى خدمت بي بيث كياك

و استیده صفیه اسے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ مسيدنا صديق اكرمة جوسيده صفيه اكوابني عزيز بيني كي طرح سجها كرست تتميم حضرت سیرین سے وین واخلاق کی تحقیق کرنی مناسب سمجی، مختلف ورا کے سیا رام فران سرران م

معلوات حاصل کیں بھر حضرت انس بن مالک سے جوان کے آقاتھے معلوات طلب کیں، حضرت انس سے کہا امیراً لمومنین، سیرین کے دشتے ہیں کسی بات کا اندیشہ نہ کیجئے رکشتہ قبول فر مالیں۔ ہیں جہاں تک علم دکھتا ہوں سیرین و بندار، نیک سیرت اور خوکش اخلاق لو کا ہے۔ ہیں اسس کو اُس و قت سے جانتا ہوں جبکہ حضرت خالد بن الولد یو نہ معرکہ مسعین التجاب ہیں جن جالیس فوجوانوں کو گرفت ارکیا خالد بن الولد یو نہ ہی تھے جو مالی ننیمت کی قسیم ہیں مجھے سے، ہیں نے اِن سے خواب منافع حاصل کئے ہیں۔

اسس تصدیق پرصدیق اکر نف میرین کارشند قبول کرلیا اور نها پست ابتمام سے نکاح کا انتظام کیا جومدینه منوّره کی کسی بھی نوجوان لڑکی کے زیجاج

میں کیاجا تا ہو۔

معفل نکاح میں اکا برصحابہ می کٹرت شریک تھی اِن میں اُٹھار ہو تھے صحابہ میں معالیہ اُٹھ محابہ میں میں اُٹھار ہو بھی شامل تھے ، اُمت کے سب سے برٹسے قاری سیدنا اُبی بن کصب شنے خطبہ نکاح پڑھااور دُعاکی جس پر اہل مجلس نے اُ مین کہی ،

ازوان مطہرات میں بین اُتمہات المومنین نے سیدہ صفیہ کولیائس مُروسی سے آراستہ کیاا ورخوشبوؤں میں بسائر نوشہ کے گھر مُرخصت کیا۔

## <u> ولادئت:</u>.

ستدناعثمان بن عفان ملی خلافت بی وقوسال باقی تھے کرمبادک نکارے کا مبادک نوکارے کا مبادک نوکارے کا مبادک مجد رکھاگیا جو مبادک مجد سام معد رکھاگیا جو

سه "عین انتر" شمرکوف (عراق) سکے ایک شہرکانام تھاجسکوفع کرنے کیلئے صدّین اکبڑنسفے فالدین ولیدہ کودانگا تعا کله بمدی صحابرہ وہ معزات کہا ہے ہیں جھوں نے مرکبھ جنگ بمدرمیں محصّر لیا ہے۔ ان کی کل تعواد تین موترین کیا ہے۔ یہ صفرات طبق صحابہ ہیں اُوپنچ درجے کے شماد کئے جائے ہیں۔ اِن سب کی مففرت کا النشر سے وعدہ کیا ہے۔ (۔ نخادی ج ج مقل F.Y

مستقبل قريب يسكبارتا بعين يسشماد كاكياء

محمد بن میرین میرین می بردرش ایسے ماحول میں ہوئی جہاں تقوی وطارت، دین دویانت سے پورا گھرمعور تصابخو دیاں کی گود کتاب الٹروشنت رپول الٹر کا کمتب تھا۔ سے بورا گھرمعور تصابخو دیاں کی گود کتاب الٹروشنت رپول الٹر کا کمتب تھا۔

سیّدہ صفیہ بنے جوازواحِ مطہرات اور عظیم عابیات سے استفادہ کیا تھا۔ صاحزادے محد کی تربیت اسی نہجے پر کی جس کا بیا ترظا ہر ہوا کہ مستقبل میں محد بن سیرین پر کو وہ خاص علم بھی نصیب ہوا جو طبقہ انبیار میں سیّدنا یوسف علیالسّلام کو بلاسے۔

خوابوں کی تعبیریں وہ" یوسف ٹانی "کے بقب سے یا دی گئے۔ (تعبیر خواب بیاض خاص مدا جولائی مثالی)

### رس و تدرسي در درس و تدرسي در

مفرت محد بن سرین این خب به بوش سنهالا اکس وقت سجد نبوی نشرایف میں بعض اکا برصحابہ سیّدنا دید بن ثابت نا، انس بن مالک نا، عمران بن الحصین نا، عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن دروس و وعظ کے دروس و وعظ کے کے سلسلے جا دی تھے، حضرت محد بن سیر بن شینے ان بزرگوں کے حلقوں سے خوب اکستفادہ کیا بھرا بینے ما نباب کے ساتھ سنجر بھرہ (عراق) نمقل ہوگئے اوراکس کو ابنا وطن قراد دے لیا۔

اکس وقت تہربھرہ علم و دین کا مرکز ہونے کے علاوہ عظیم اسلامی چھاؤ نی بھی تھا جہاں سے مجاہدین معرکہ جہا دسے لئے اقطاع عالم دوانہ سکئے جائے تھے۔

بہن سے بہری رس میں ایک ایک مضاعل والو محقوں میں تفسیم کردیا ۔ ایک محصر علی و محقوں میں تفسیم کردیا ۔ ایک محصر علی درکس و تدریس اور دعوت و تبلیغ کے لئے ۔ دو کس اصلامی محنت و تجادیت کے لئے ۔ محضرت محدبن سیرین اکل حلال کا خصوصی ا بہتمام در کھتے تھے، حوام توحوام ، می مشتبہ چیزوں سے بھی بر پینز کرتے ۔ اُن کی سازی زندگی زمید و تقوی سے

المام محدين سيرين رم

تأبجا بي عَصْكِسِينُ

معمور رہی سیسے۔

کلوع فجرسے پہلے مسجدیں آجاتے وہاں نماز فجر کے بعد مورن بلند ہونے تک درس و تدرسیس وعظ و نقیحت کا سلسہ جادی رکھتے، پھر گھرا کر تجارت کرنے بازاد فیل جائے۔ یہ تواُن کے دن کی شخولیت تھی دات کا یہ حال تھا کہ اُدھی دات اُدام کرنے بھر عبادت کے سائے کھڑسے ہوجائے۔

نوافل میں قرآن اسقدر کٹرت سے پڑھتے کہ دات خم ہونے آتی، تلاوت قرآن کے وقت خشتیت اللی سے زار وقطار روئے یہاں تک کم آواز بلند ہوجاتی، اہلِ خانہ صلی کہ پڑوٹ یوں سے قلوب اِن کی سوز و بھارسے بھٹنے سکتے، ہر داست بہی معمول تھا۔

حفرت محدبن سیرین کی تجارت برائے تجارت نہ تھی وہ توایک پزق حلال کا عنوان تھا، بازار میں جب بھی داخل ہوئے تعاصت وارثہ رات کا سلساہ جاری ہوجا ہا تجارت ومعالمت کے مسائل اورشرعی طور وطریقے ارشا دفرایا کرتے، صورتِ حال ایسی قائم ہوگئی تھی کہ بازار سے تا جرجب بھی افسیس ویکھتے ان کی زبانوں پروکر الٹراورسنج جاری ہوجاتی ۔

الله سنے الحیں مگورت وہرت کے ساتھ عرات وشہرت بھی عطائی تھی راہ کے چلنے والے اپنی مطائی تھی راہ کے چلنے والے ا چلنے والے اپنیس دیکھکر اُدب واحرام میں تھوسے ہوجا تے، ان کی ملی زندگی ایک ستقل رہنما ومرشد کی سی تھی ،

رِزق صلال کا سقدر ابتمام تھا کہ تجارت میں معولی سی نغر بھی برواشت نہ رائے ستھے ، مالِ تجارت کا ہر ہرعیب ظاہر کر دیا کرتے .

ایک دفعہ جالیس ہزار در ہم کا تیل خریدا، حب اسکالیک برتن کھولا تواس میں مُرا پھٹا ہوا چو ہا نکلا ، ابنے دل میں خیال کیا کہ جہاں یہ تیل سینجا گیا وہ تواکیک جگہ ہوتی ہے جو ہے کی بخاست توسالیے تیل میں ایت کرگئ ہے تیل کے بقیہ برتن بھی اکس سے متا تر ہیں اگر امام محدون سيرين

امام محدین سیرا عن تیل کے بیسادے برتن فروضت کرنے والے کو وا پس کردول تو مکن ہے وہ دوسروں کو فروضت کر دے اور ناوافف تا جرائس الپاک تیل کو عوام میں فروضت کر دیں، عام لوگ ناپاک تیل استعمال کریں گے بہتر ہے اسس کو ضائع کر دیا ھائے کہ دیا گا۔ منائع کر دیا گئا۔

حفرت محدبن سيرين مهمى تجارت كايهوه وقت تصاكه تجارت خمارے ميں جل رہى تھی اور تیل کے مالک کوچائیس ہزار درہم اُواکر نے تھے ان کے پہال سرایہ نہ تھا، تب والے کا تقاطر شدید ہوگیا اُنراکس نے عدالت میں مُرافعہ بیش کردیا،

عدالت نے حصرت محد بن سیرین مورقم اواکرنے تک جیل میں برند کر دیا، جیل کا قیام طوبل ہوگیا تب بھی رقم کا انتظام مذہبو سکا، جیل کے فرقر دار ہرروز محمد بن سیرین می عادات واطوار کامتا بدہ کرتے، جیل یس دیگرساتھیوں کے ساتھ اُن کا حسن مُنلوک، اخلاق و کردار، اور رات کے آخری بحصے میں اِن کی تلاوت مسرآن ادر کٹرت نمازوں کا حال اور مناجات اہلی میں شوز وگداز کی کیفیت ان ہوگوں کو ہرشب

جیل کے ذمر دار کو ایک دن شدّت سے یہ احسانس ہوا کہ صفرت محد بن سیر من ج ایک ناگہانی مُصیبت کے تحت جیل میں مجٹوس ہیں عرصہ ہوجیکا بیوی بیکوں سے دُور ہیں کیوں نہ اکھیں رات میں اسینے گھرجانے کی اجازت دے دی جائے اور دن میں وه جيل أجايا كرس.

چنا پخه حضرت محد بن مير من جي كها كيا ، حصرت محد بن مير بن جي كها، والنَّدُّ سما كم وقت کی خیانت میں اب کا تعاون نہیں کر سک اِلا یہ کر حاکم وقت آپ کو اس کی اجازت اللہ کا دیا۔ اور کی اجازت کی اجازت کی اجازت کی دیدے ؟ آخر کاررقم ادا ہونے تک جیل ہی میں رہنا پسند کیا۔ المم محد بن سيرين را گنہی ونوں کی بات سیسے کہ خاوم دسول الشم حفرت انس بن مالکے موت کی سكرات ميں تھے انھوں نے اپنى زندگى ميں يەوسىتىت كى تھى كەمىرا عسل اورسلارة جنازه محدبن سیرین اواکریں گے ، لوگوں نے حاکم شہرسے گزارسش کی کر صفرت محدب سیری کو چندگفنٹوں کے سلتے کی لیے کی سے رہائی دی جائے تاکہ معزت انس بن مالکسیے سے وصنیت پوری کی جاسکے۔ حاکم مشہرنے اجازت دے دی، حفرست محدبن سیرین بھنے حفرت انس مکی وصتیت بوری کی ،غسل وکفن دیکم نماز جنازه أد اى بهرجيل خانه آكة اليف كفروالون كوديكف تك ندكة. اکس سے بعد ایک عرصہ تک جیل ہی میں رہیے حبب رقم اُوا ہوگئی تورمائی یا تی۔ حصرت محدین سیرین و اُن عظیم سلما نوں میں شامل ہیں جھوں نے اپنی زندگی میں مذ الثراوراكس كريول كاحق ضائع كيا اور بنهام مسلمانوں كي حقوق بي خيانت كى ب ا بنی دُنیا دی زندگی کوتفوی وطها رت میں صرف کی اور آخرت کی فوزو فیلاح کوسمیٹ لیا۔ ٱللهم تقتشل حُسُنَاتهٔ وَارْفَعُ وَرَجَاتهٔ حفِرت محدبن سیرین مهمی اکسی یا کیزه زندگی میں ایک چھوٹا ساواقعہ نسیسکن تقيقت مين مهايت عظيم ولاثاني قعته بم جربيش آيا-ایک شخص نے اِن پردو درہم (مساوی آٹھ آنے) کا جھوٹا دعویٰ کرویا کہ اسکے ذمرواجب ہیں نیکن یہ اُ دا کرنے سے انکار *کر رہے ہیں۔حضرت محد بن سیر بن جسنے* يھرا نڪار کر ديا۔ أس شخص في كما كياتم قسم كها سكت بو؟ (أس كويقين تصاكر محدين بسيرين ويُوّ وربم كے لئے قسم بنيں كھاكيل كے) - ليكن محدبن سيرين جنے قسم كھالى، والنزاميرے

مَا بَيَانِي عَدْ يَسِينَ الْمُعْدِ بن سير من الله

ذیتے تیراایک درہم مھی نہیں ہے۔

تورہ سے براہیں کو تعقب ہواکہ صرف دو درہم کے لئے السری قسم کھالی حالانکہ ابھی چند
ون بہلے چاہیں ہزار درہم کا ناپاک تیل محض اس سئے صنائع کرویا تھاکہ فروخت
کرنے والا دوسروں کو فروخت کر دے گا (جس کی تفصیل گزشتہ صفحات میں ابھی ہے ۔
ہے) حصرت محد بن سیرین شنے کہا، ہاں! ہاں! میں صرور قسم کھاؤں گاکیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے اور میرے اواکر دینے بروہ مال حام کھانے کا مرتکب ہوگا میں نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان حوام مال کھائے اس لئے میں نے قسم کھاکراس کو اکل حرام سے بچاہیا۔

## مجلس مجلس مجلس

مفرت محدین میرین می مجلس سرا باخیر ہی خیر ہواکرتی اس میں کہی کی خیب سے میں ہوتا ، مجلس کا سارا وقت ذکر وفکر، وغط ونصیعت میں گزرتا ، اگر کسی اجنبی کو می نہ ہوتا ، مجلس کا سارا وقت ذکر وفکر ، وغط ونصیعت میں گزرتا ، اگر کسی اجنبی کو می نے کسی کا برائی سے ذکر کر دیا توصفرت محدین میرین کے سیر ین ہوفوری اکس کا ذکر چھیڑ دیا ، صفرت محدین میرین کے ایک شخص نے مجلس میں مجان تو دمنیاسے کہ خوری ، صفرت محدین میرین کے فوری ٹوکا اور فرمایا بس بس ، مجان تو دمنیاسے کہ خصت ہوگیا وہ اپنے کئے کا وہاں بات گا اور تم کو اپنے کئے کا جواب وینا ہوگا وہ اپنے جرم خود تم کو جہان کسی کے تم اپنی فکر کر واور یہ بھی یا در کھو کہ جہان کے سی ان کو بھی آمریا بر ان کھی کا در کھو کہ ایک ان کر کرواور یہ بھی یا در کھو کہ اللہ تبادک و تعالی جہان کر فلم کا بر فلم کر دہ ہے اور جو لوگ مجان پر ظلم کر دہ ہیں ان کو بھی آمریا بر لم بلی کا مردار! چھر مجمی کسی کی برائی کا تذکرہ نہ کرنا ۔

ا مجان بن بوست التعنی خاندان بنوامیة کے حکم انوں میں ایک حکم ان تھا جس کی سختی وظلم زیادتی سے رعالیا برایشان تھی خاصکر علمار و تشلحان کے ظلم کو تم سے تنگ آگئے تھے۔ رعیم میں فوت ہوا۔ امام محمر بن سيرين حفرت محدین سیرین چونکہ ایک بڑے تا جرتھے تجارت کا تجربہ بھی خوسب بایا تمهار ب نصبیب می جمقدر مجمی لکھا ہے اسس کوحلال طریقہ سے حاصل کرواور یہ بھی یا در کھوکہ جس مال کو حرام طریقہ سے حاصل کرناچا ہو کے تمکو صرف وہی ملیگا جوتمها دامقدرسے، پھرح آم طلب كرنے كى كوشش كيول كرتے ہو؟ خاندانِ بنوامَية کے خلفار واثم ارکوبھی وعظونصیحت کرنا نہیں بھولتے کلۂ حق کی اشاعت میں بخل کرنا بہت بڑا جُرم سمجھا کرتے اور بیفرایا کرتے کہ علمار کو آخرت ہیں بجراق كيمشهورونيك نام گورنرعربن بتبيره الفزارى شف ايك دفعه امام محدين میرین سے گزارش کی کروہ ملاقات کرناچاً ہتے ہیں براہ کرم زممت مفرفرائیں ۽ ' امام محدبن سیرین م اینے ایک بھتیمے کے ساتھ براق گئتے ، گور نرنے نہئا یہت عرّت واكرم سے استقبال كيا اور درباريس اينے بازو بيھاليا، اوب واحترام سے چذوینی وسیاسی سوالات کئے ، حضرت ابن سیرین بھنے نہایت تشفی بخش جواب دیئے اُخریں امیرنے پُوچھا جاب عالی اپنے سشہر بھرہ کے عکام انسانوں کا کیا ، المام محدبن سيرين يمن في برتجب تركها جس وقت بي اسينے سترسے چلا ہوں آيكى دعایا ظلم وستم کی چکی بیں بہس رہی تھی اور آب حاکم اعلیٰ ان کے حال سے بیے خبر

بھیجے نے جہا بچاجان امیر کا مخلصانہ ہدیہ ہے آپ کیوں انکارگر رہے ہو ؟

فرایا، صاحزا دے! امیر نے مجھ میں کوئی خیر میس کی ہے اس سے متا تر

ہوکر یہ ہدیہ دینا چا ہا ہے ، اگریں اس خیر کا اہل ہوں جیسا کہ امیر نے گان کیا ہے

تو میر ہے سے اسس کا قبول کرنا مناسب نہیں کیونکہ خیر مجھ کو حاصل ہے اور الشر

اہل خیر سے لیے کا فی سے ۔

اہل خیر سے لیے کا فی سے ۔

اہلِ خیر کے لئے کافی ہے۔ اہلِ خیر کے لئے کافی ہے۔

اوراگروه خیر جھی نہیں ہے محض امیر کا خیال دیگان ہے تو پھراس کاہدیہ قبول کرنا درست نہیں (کیونکہ ہدیہ کا قبول کرنا اس بات کی علامت ہوگی کہ ہیں اُس خیر

كا الى بول حالانكه و و خير جيم يس نهيس م

فضِلْ وتمال به

ا مام محد بن سیرین کے فضل دکمال کے لئے یہ بات کافی ہے کہ وہ طویل مدت سرتاح تابعین صفریت میں بھری کی صحبت میں رہے ہیں ۔

ان جیسے بزرگوں کے فیض صحبت نے امام ابن سیرین کو پیکرِ علم وعمل بنادیا۔ علام آبن سعار مستحق ہیں کہ ابن سیرین مبلد و بالا فقیمہ و امام، ثقر، کثیرانعیم، امام تضمیرز کیروتقوی کے عظیم مینادیتھے۔ امام محجد بن سيرين إ تَ بَا اِنْ عَصْنَكِسِى ملاً مهما فظ ذہبی بھی ایسے ہی تکھتے ہیں کروہ جمارعکوم میں یکسکاں کمیُال علاّمة نودى ميم تشكفته بير، ابن سيرين حيما تفنيه وحدميث وفقه كے علاوہ تعبير حواب کے امام سمجھے جلتے ہیں۔ علَّا قبر ابن جرم بھی انھیں" امام الحدیث شکے لقب سے یا دکرتے ہیں۔ ا مام ابن سیرین اس وسعست علم کے باوجودعلوم اسلامیتہ میں برطسے محت اط تھے،سماعِ مدیمیث وروایت مدیث ہیں انتہائی احتیاط برستے تھے،معمولی درجہ کے اٹنیا مس سے تحصیلِ علم اور نقتل حدیث کوخلاف احتیاط عمل سمجھا کرنے تھے ، چنا بخوٹ مایا کرتے۔ عِلم، دین ہے اس لئے اِسس کوحاصل کرنے سے پہلے اس شخص کو اچھی طرح برُر کھ لوجس سے علم حاصِل کرناہے۔ (کیونکہ دین، اہائین ای سے ملتاسمے) ئے مثال احتباط:۔ حدیث میں اسس بات کا پورا اپراا ہتمام کرتے تھے کہ الفاظ دیول (صلحاللہ عليه وسلم الحومن وعن نقل كريس ، صرف معنى ومفهوم كواُ واكرنا كافى تنبيب سيحصة الفاظ مدیث میں مجھ مشمبہ ہوا تو مدیث کو نقب نہیں کرتے ، کتاب دیجھ کر ہی بیان کرتے . امام ابن سیرین مرکی یه احتیاط اسینے عہد کے علاق آنے والے زمانے کے سب علمار کیلئے "راہ نما" ولیل کی صنیت رکھتی ہے۔ حب مدیث سریف روایت کرتے توایسا معلوم بهوتا کوکسی چیزے خوف كردسيم ہيں۔ دراصل يہ قولِ ريول (حصے الشرعليہ وسلم) كے اُوب واحترام كى حالت ہواکرتی تھی۔

الم بخاری کے بارے میں یہ بات پایہ نبوت کو پہنچ چکی ہے کہ انھوں نے اپنی عظیم کتاب" بخاری شریف" میں ایک عظیم کتاب" بخاری شریف" میں ایک حدیث بھی ہے وضو درن نہیں کی اور تنجف کی ہر مجلس سے پہلے عشل بھی کر لیا کرتے ہے۔ کی ہر مجلس سے پہلے عشل بھی کر لیا کرتے ہے۔

. مخاری منربیب میں جُملہ احا دیث (۷۵۷) درج ہیں ۔

انغرض نفتل حدیث بیں امام ابن سِیر ین میکی اسس احتیاط پر ا، لِ عِلم اِن کو صادق اِنقول اور اُن کی روایات کومعتبرومقبول مجھا کرتے تھے۔

مبتشام بن صان كھتے ہيں كريس في انسانوں ميں سب سے زيادہ سچا ابن سري

ستعیب بن جاب کابیان ہے کہ امام شعبی ہم بوگوں سے کہ اکرتے تھے کہ تم لوگ ابن بسیرین مکا دامن تھام لو

ابن عون کہتے ہیں کہ مجھے تین علمار کا مثل مذرمل سکا، عراق میں آبن کہیں ہے، جازیں قاسم بن محدُر (ستیدنا صدیق اکبڑنے کے پوکٹرے) اور ملک مثام میں رَجار بن حیلہ ہے، اور مجھرا بن میں بن جمان میں سب سے فائق تھے۔

## مکال کی خدمکت ہے

امام ابن سیرین ابن ماں کے بوٹے مطیع وفد مت گزاد سے بان کی بہن کا بیان ہے ماں محاری بہن کا بیان ہے ماں جمازی تھیں اس سے انھیں رنگین اور نفیس کیراوں کا برا اسوق تھا۔
امام ابن سیرین ماں کی خوا بہش کا اسقدر ایتمام کرتے تھے کہ جب کیرا خرید تے تو محف کیروے کی نطا فت اور خوبصورتی و کیھتے اس کی مفنوطی کا بچھ بھی خیال نرکرتے ،

ا ماقم الحودف برمی الدُّعظیم کا کرم بواکه اص نے ناچیزی میکد تعانیف کوباوضوا ندرونِ مجدمُرَّتِ کرنی توفیق ایسے طور بدوی که کوئی کلرخارزم مجدد کھیا گیا ، اور بچر کرم کالاستے کرم یہ کہ بعض کمآبوں کا آغاز واختیام بری ال انگیم المکرّم ) یس ہوا۔ کر آ مشابین عثمہ یہ تریّلاک و تعکیل منت ، الآیہ امام محمد بن سیر. بن رو اپنی ماں سے کیرشے نو د دُمعو یا کرتے ، اسس خدمت میں اپنے بہن نجعًا ئی کوکشر مک ماں سے مقابلہ میں اپنی اواز بلندنہ کرتے ، حب ماں سے باتیں کرتے تواکس آ ہستگی ہے ساتھ جیسے کوئی دازکی بات کررہے ہوں۔ ابتن عون كابيان ميم كم ابن ميرين جس وقت اپني ال كے مامنے ہوتے تو ان كى أواز اتنى بيست بوتى تقى كه ناواقعن آدمى إنحيس بيمار خال كرتا-سناليه مرض الموت بي مبتلا بوئے أخرعم بين چاليس مزار در مم كے مقروض ہو گئے تھے اس کی بڑی فکرتھی، آپ کے صاحزاً دے عبدالشرنے ا دائمب کی کی ذمر داری اینے أو پر لے لی ، اس سعادت مندی پر انھیں خوب و عالیں دیں -اولا وی تعداد کے بارے میں لکھا جا ماہے کرائے اور اور کیاں تیسن عدور مدا ہوئے لیکن سوائے عبرالسر کے سب کے سب حیات ہی میں فوت ہوگئیں -ا مام ابن میرین می زندگی کا پرتلخ حًاد ته تھالیکن اسس کوا کھوں نے مجھی محسوس مرواياكرت، ويله ما أعطى ولله ما أحكا والترس في واالتراى فيا-فَسُنْحَانَ (للهِ بِيدِ لا مَلْكُونَتُ كُلُّ شَيْءٍ قَرْالَيْدِ تُرْجَعُونَ -وَفَاتُ"؛ النرابن سيرين ميرا بنافضل وكرم دائم وقائم ركھ، زُبدوقناعت كے ايسے باکیزہ نقومٹس چھوٹے ہیں جو اہلِ دولت و ٹزویت کے علاوہ آنے والے اہل علم وتقوی کے لئے راہ نما امول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مصترسال ی عربائی، زندگی کے اُخری آیام میں ونیا کی د تردار بول سے سبكدوش بوسكة تهيم، زادِ آخرت كالمجرب تُورحِقه بإيا، سناج مِن وفات يا بَي أَلَكْهُمُّ

حَسَنَاتَهُ وَارْفِعُ وَدَجَاتَهُ .

سٹیر بھرہ کی عبا دست گزاد خواتین میں سیدہ صفعہ بنت را شدم شہور ومو و نسب سا میں ہوان المجھی ایک ما حب دل ولی الشرخا تون تھیں بیان کرتی ہیں کہ ہما دیے بڑوکس میں مردان المجھی ایک عبا دست گزار شب بیدار بزرگ تھے اُن دنوں ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا ہیں نے خواب میں دنیکھا کہ دہ بہت ہی خوکش دخرم ہیں ہو چھا کہ آپ کے رہے نے آپ کیسا تھا کیا معاملہ کیا ؟

مروان المخملئ نے کہا جھکومتاف کر دیا گیا اوراصحالیے الیمین میں رکھا گیا۔ بھر میں نے پُوچھا اسکے بعد کیا ہوا؟ فرمایا : کہ مقر بینِ اہلی میں شامل کر دیا گیا ہوں۔ میں نے پُوچھا دہاں آپنے کمِن بمن کو دیکھا ہے ؟

فرايا، حسن البهرى اور محد بن ميرين جمود الله يم ثبّتنا بالقول المشّابت فى الحيْوة الثُّ فيا وَفِى الْهُخِرة -واحشرنا مع الدّن بن انعمت عليهم من التبيين والمصّدّ بيقين واستنگف آء والصّالحين واشت المحمد السّرًا حمدين -

# راجع وْمَافِرْ \_\_\_\_

(۱) الطبقاتُ الكبرى ن ۲ - ۱۰ - ۱۰ ابن سود م (۲) صِفهُ القَّفوه ن ۳ ابن الجوزی ﴿ (٣) تاریخ بغداون ۵ خطیب لی بغداوی م (۲) صِفهُ اللّولیا رَنْ علا مؤرخ اصفِها نی ﴿ (۵) وفیات اللّعیان ن ۲ ابن خلکان م

له حشرے دن انسانی آبادی کے گل بین طبقات ہوں گے۔ ایک طبقہ عرش عظیم کے دائیں جانب ہوگا ہا تکواصحاب ایمین کہا جاتا ہے یہ سب اپلی جہتم ہوں گے۔ دوسترا طبقہ عرش عظیم کے بائیں جانب ہوگا ، انکواصحاب البتی کی کہاجاتا ہے یہ سب اپلی جہتم ہوں گے۔ تیمترا طبقہ خاصان خداکا ہوگا جنکو المقر بون کہاجاتا ہے یہ مبادک توگ اصحاب ایمین سے بلندڑین دوسے والے ہوں گے۔ (انکا قیام عرمشِ عظیم کے سلسف ہوگا ۔ ابن کثیر) سورہ الواقعہ ایت ہے

# \_لمحات فكر\_

عَمَّا أَحْسَنَ الْإِسْلَامِ يَزِيْنُهُ الْإِيْمَانُ وه استلام كننا الصلي جس كوايان في زينت دى .

وَمَا آخُسَنَ الْإِيْسَانَ يَزِيْنُهُ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ المُ

وَ مَا آکُسَنَ النَّعَظِی النَّعَظِی النَّعَظِی النَّعِی النَّعِی النَّعِی النَّعِی النَّعِی النَّعِی النَّعِی اور وہ تقویٰ کتنا اپھا ہے جسس کو عِلم نے زیزے وی ہو

وَمَا اَحْسَنَ الْعِلْمَ يَسِزِيْنُ الْعَمَّلَ الْعَمَّلَ الْعَمَّلِ الْعَمَّلِ لَمُ اوروہ بِعلم كتن ايتھاہے جسس كوعمل نے ذينت دى ہو

وَمَا آخُسَنَ الْعَمَلَ يَزِينَ الْسِرِّفُوتَ اوروه عمل كتنا بِتِمَا جِعِمَا مِنْ مِنْ الْسِرِّونِ فَيْنَ وَيَ

( محدّث رُجا ربن حَيْوه رم، سلك مه )

امام عطاربن إبى دبارغ *؆*ڹؖٳڹؽۘۼٙ<del>ڪ</del>ڛؚؽ امام عطارين الى رياح كمُرْبَتِدَ عُ لَهَا سَبِيُلَّا لِتَرْبَعُ فِيَّا لَا يَنْفَعُ

كَثَرُ بَتِكَ عُ كَهَا سَرِيكًا لِكَرْ نَعُ فِيكًا لَا يَنْفَعُ (المؤرِّون) انعوں نے اپنے نفس كوآ زاد نہيں جوڑا تھا كروہ جمسّاں چلہ بے بَرَے بِعرے.

# امًا عُطام بن أَبَى رَبَاح الله

تعارف :-

سشیخ عطار بن ابی رُباح میم کمی الکرم کی ایک شریف نیک ول خاتون کے بشی غلام تھے دورانِ غلامی تحصیل علم بین شخول ہو سکتے، استے دن رات کے اوقات کو بین حصوں بی تقت یم کر لیا تھا۔

ایک جفتہ اپنی آقاکی خدمیت اوروفا داری کے ہے، دوسرا برصر اسین خالق مالک

کی عبادیت کے بیئے ، تبیتٹراحظتہ تحصیل عِلم محیلئے ۔

اس وقت صحابه کرام کیں جوبزرگ کوجود تھے اُن کی خدمت میں حاضری دیتے اور اُن کے علم وفضل سے استفادہ کرنے ، ان بزرگول میں حضرت ابو ہر یرہ محضرت عبداللہ بن عرض حضرت عبداللہ بن عبارس مصرت عبداللہ بن زمیر سے صفوصی علم وفہم پایا اور احاد بیٹ رسول کا ذخیرہ حاصل کیا۔

مکہ الکڑم کی وہ خوسش نصیب خانون جس سے یہ غلام تھے اس نے دیکھا کہ یہ غلام علم وفضل سے دیکھا کہ یہ غلام علم وفضل سے نئے وفقت ہودیکا ہے تواسس قوقع پر کرمستقبل میں اسسام اور مسلما نول سے گئے" نورِ ہرایت " اور مرکز علم" ثابت ہوگا الٹرواسط ازاد کر دیا بھر کہا تھا عطار بن ابی رَباح میے اینا مسکن و مرکسہ ومصلی «مسجدا لحرام" بیت الٹرشریونس

کوفت ماردے لیا.

مؤرَّفَين لَكِف بِين كركامل بين مال مسجدالحرام كى چِنَّا فَى عطار بن ابى رباح م كا فعد مدر مد

فرکش رہی ہے۔

رعلم وفضل تقوى وطهادت بس وه مقام بایا جوقیامس و گمان سے آ سے تھا،

مَ بَا إِنْ عَصْصِينَى

THE STATE OF THE S

ایک مرتب محمار کوید مقام نصیب ہواہے۔ گاڑا ارا گا النز ایک مرتبہ محابی ریول عبدالنز کن عرب اکدائے عمرہ کے سئے کہ المکرم آئے ، اوگوں کا بہوم ہوگیا ، مقامی علمار اورعائم ہم النّاس مختف سوالات اور مسائل دریافت کرنے کے لئے ہے جین تھے ۔ حضرت عبدالنز بن عرب نے بلندا کوازسے فرایا ، اسے کمر نے کے لئے ہے والو تم پر تعبیب ہے کہ مجھ سے استفادہ کرنے اور مسائل دریافت کرنے کے لئے ہجوم کررہ ہے ہو حالا نکہ تم بیں سنینے عطار بن ابی رُباح موجود ، ہیں اُن کی موجود کی میں تمہیں اور کسی سے فتوی لینے کی خرورت نہیں ۔

مؤرخین انکھتے ہیں کرسٹینے عطار بن ابی رَباح سے عِلم وفضل کا یہ مقام ابنی ذکو

بہ کی است تو یہ کہ انھوں نے اپی خوا ہمنٹس پر غلبہ حاصل کر لیا تھا ، نفس کو یہ موقعہ بی نہیں دیتے کہ وہ کسی فضول کام پر مشغول ہو۔

مؤرفين كے خوبھورت الفاظ يہ ہيں -

فَلَعُ تَدَعُ لَهَا سَبِيُلَّا لِنَرْتُعُ فِيمَالًا يَنْفَعُ.

(انھوں نے ابینے نفس کو یہ موقع ہی نہ دیا کہ وہ جہاں جا ہے چرے بھرے) دکڑسری بات یہ تھی کہ اُنھوں نے اسپنے اوقات کو اپنا قیدی بنا کیا تھا وقت کے کسی جھتے کو فضول اور بریکا دکا موں میں مُرون ہونے نہیں دیتے۔

اِما عطاربن ابي رئاح يني شان وعظت به

سئوره کاواقعه سے شاہان بنوائمیہ کانا مور بادشاہ سیمان بن عبدالملک اپنے بایہ تخت دمشق (ملک شاہ ہے اللہ کے ادادے سے زکاہ ساتھ میں شاہی خاندان سے افراد اور اہل علم کی بڑی تعداد سرکے علاقہ موسار و امرار اور اہل علم کی بڑی تعداد سرکے علاقہ اور اور ایس علم کی بڑی تعداد سرکے علاقہ اور اسکے دوق دیشوق سے رواں دواں تھا۔ بیت اللہ کا اللہ میں میں اللہ کا یہ قافلہ بڑے دوق دیشوق سے رواں دواں تھا۔ بیت اللہ کا اللہ کا یہ قافلہ بڑے دوق دیشوق سے رواں دواں تھا۔ بیت اللہ کا کہ کا دوق دیشوں سے رواں دواں تھا۔ بیت اللہ کا دول کا دول کا دول کا دول کی دول کے دول کے دول کا دول کا دول کا دول کا دول کا دول کا دول کے دول کے دول کے دول کا دول کے دول کا دول کا دول کا دول کا دول کی دول کا دول کا دول کے دول کی دول کے دول کی دول کے دول کے دول کے دول کا دول کی دول کا دول کا دول کا دول کا دول کا دول کی دول کی دول کا دول کا دول کا دول کا دول کا دول کی دول کا دول کا دول کا دول کی دول کے دول کی دول کا دول کے دول کے دول کا دول کے دول کو دول کو دول کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کا دول کے دول کے دول کے دول کو دول کے دول کو دول کے دول

الم مطار بن إلى رباح الم تَبَا فِي عَكِينَى کے اس مغریب چھوٹا بڑا، آقا وغلام، کالاگورا، جوان بُوڑھا، عربی عجی سب میسال حالت بيں تھے۔ سبّ محسب ایک لباس، ایک ہیئت بنیک انٹیکٹ کہتے ہوئے حرم كمى مي داخل بورسيم يقع خودخليفرسيمان بن عبدالملك احرام كى دوچادرول مير فنك سُر، ننگ بير، بفيركسي المياذ وحتم وخدم وارفته حال بيت التركا چكر لكار اتها . اسس وقت كامنظ بمي عبيب وغزيب تهاكم بادرثاه ورعايا يس كوني امتيّاز با تی نہ رہا، سب سے سب بَیپی الٹری عظمت سے آ سے مسسر جھکائے باوب واحرام توبہ واستنفاد کرتے اپنے دہب کر یم کی دیمت دمنفرت کے کللب گادیجے۔ خلیفرسیمان بن عبدا لملک کے تیمجے اس سے قاؤسٹے بدر کامل کی شکل میں رُوال ووال تھے، بیٹ الٹر کاطواف حم ہوا، خلیف نے بیٹ الٹر کے فکرام سے یو جھا تمارے آقاومولي كهان بين ي دونوں سٹ ہزادوں کونع تب ہوا کہ آیا جان کے علاوہ اور بھی کوئی آقاومولی ہے؟ خَدَّام نے کہا ہاں وہ سجدالحام کی مغربی سِمت ایک کوسنے میں نمسّاز اُدا مردسے ہیں۔ خلیفہ کس جانب چلا، تہزا و رہے می ساتھ تھے، حُرم شریف کا عُلم خلیف کے راستے میں انتظام کرنے لیگا، خلیفہ نے اچانک انھیں روکدیا بھرعام آدمی کی *ارت سب* کے ساتھ جلنے لگا ورکینے نگاکہ بہاں آقاوغلام، چھوٹا بڑا سب یکساں ہیں، بہاں رف الترعظم، ی کی عظمت ورثان ہے سب سے سب اس سے محتاج ہیں وہ عنى ہے قابل تمدیع۔ خلیفه اس شیخ کے قریب پہنچا جو نمازین شغول تھے اور بیچے بیٹھ گیا کشیخ کے اطلات کا بجوم بھی وائیں بائیں جانب بیٹھ گیا۔ مشيزادول ف ايسا منظريهلى دفعه ويجعاك خليفه المسلين سلمان بن عدا للك ا كي بورسط مرسياه فام ، يسترقد ، تخيف صنعيف حبشى نرزا وانسان كى كاقات وزيادت

الم عطار بن الي الما المعطار بن الد المعطار بن الي المعطار بن الي المعطار بن الي المعطار بن الي المعطار بن المعطال المعطال

دونوں شاہزادوں سنے اوب واحترام سے سلام کیا اور دُعاکی گزادسش کی بور ہے سنتے نے سلام کا جواب دیا اور دُعاکیں دیں، اسس کے بعد باب بیٹے اُ مُقَّمُ مُکِّمُ تَاکُہ جَ کے بقیر مناسک یورے کریں۔

مفتى بنيت التراكرام: -

ابھی پرصفا وئروہ کے درمیان رواں رواں تھے کہ حرم سٹریف کا علم پر ندا لگارہا تھا، لوگو! پہاں جرف سٹیخ عطار بن ابی رہاں سکا فتوی جاری ہے کوئی دوسرا اسس کا حق نہیں رکھتا کہ وہ احکام جے بیان کرے جروار! جردار! خردار! اکس وقت دونوں شہزادے اپنے ہاپ خلیف سیان بن عبدالملک سے دریافت کرنے لیگے۔

ي*ڪ عظيم صيحت* بر

سشیخ می بن سوقرم جوشم کوفہ کے بڑے عالم اور عابدگزرے ہیں اپنی ملاقات کمے والوں کی ایک جماعت سے کہ دہے تھے، عزیزو! کیا ہیں تمکووہ باست نہ (YYP)

بتاؤں جس نے مجھکو بھر بدر نفع دیا ہے؟

لوگوںنے کہا ضرور ارکٹ د فرمائیں، ہماری پہاں حاصری کا بہی تومقع دہے۔ فرمایا، ایک دن سینے عطار بن ابی رہار سے مجھ کوخصوصی تصیحت کی تھی۔

مرویا، ایساری می معاری بی روان دے بھو عوسی یون بی می است میں ہے است میں اور زاوے یا ہم سے میں جنتے بھی بزرگ گزرے ہیں دہ فضول کلام کو

قطعًا بُسندنہیں کرتے شکے۔

مسفر عرض كى ففول كلام كيا بوتاب،

فرایا، وه مفرات براکس کام کوففول مجماکرت تھے جوقراک حکیم اوراحادیثِ رسول اور امر بالمعروف وہنی عن المنکر کے علاوہ ہواکرتا ہو۔

ااورا ہمر جسمروت وہ کی رہ استعراضے معادلا ہوں رہا ہو۔ ۔ یہ کہ کر سشینے محد بن سوقہ خا موسٹ ہو گئے ، میھر فرمایا کیا تمکوانس میں شکہ ہے ؟

قرائ علم نے ہمیں یہی حقیقت بتلائی ہے۔

وَإِنَّ عَلَيْكُ وَ لَحَانِفِظِيْنَ هِ كِسَوَامًا كَانِثِيثِنَ ٥ يَعُلَمُ وْنَ

مَا تَفْعَلُونَ ٥ (مُوره انفطار آيت مُلَاّلًا)

ت حکیک :- اور تم پر (تهادے سادے اعال) یا در کھنے والے تھنے والے معزد فرشتے مقرد ہیں جوتمہادے سادے اعال کوجانتے ہیں .

اُذُ يَتَكَفَّى الْمُتَكُفِّ يَنِ عَنِ الْمُجِينِ وَعَنِ الْسِينَ الْمُعِينِ وَعَنِ السِّنْمَ الْمَعِينُ وَعَنِ السِّنْمَ الْمَعِينُ وَعَنِ السِّنْمَ الْمَعَ وَالْمَا وَلَا لَكَ لَ يَهِ رَقِينُ عَنِينًا وَ مَوْهَ تَا اَبَتَ عُلَا اللهِ اللهِ مَا عَلَى اللهِ عَنْمَ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

كمرنے كيلئے ايك بىداد فرشتہ موجود نہ ہو۔

میم فرمایا کہ کیا مسلان کو اکسس بات کا احساس نہیں کرفیا مت میں جب اسکا اعمال نامہ کھولاجائے گا تو اکسس کے صبح وشام کے اعمال میں اکسس کے دین سے زیادہ ونیا کے اعمال نکلین سے جسکی جزا اُسکو دنیا میں مل جبکی ہوگی۔ لاّ اللّٰ اِلاّ اللّٰ اللّٰ

نعلیم وتربیت :

سلنیج عطار بن ابی دہاں سے علم وفضل سے جہاں اہلِ علم محدّ نین ومفسّرین علم استفادہ کررہے ہے عائم ہو دناس بھی فیض پارہے ستھے ہرروز ایک عسام محدّ نیں عمام محدّ نیں مجلس ہواکرتے ان میں مجلس ہواکرتے ان میں تاہر ہیں تاہر ہیں ماروں کے دہنے والے شریک ہواکرتے ان میں تاہر ہیں تاہر ہیں ماروں کے علادہ عالم تاہر الناس تک والے ہر طبقہ کے افراد ہوتے ، اسطرت سنیخ کاعلی حلقہ خواص کے علادہ عالمہ التہ الناس تک وسیع ترتھا .

امام ابوصنیفرہ (ولادت من جروفات منطابی) فرائے ہیں، ابتدائے جوائی میں بہلی مرتبہ رج بریث الشرکے لئے مکتہ المکرم کیا تھا وہاں ہیں نے ادائے مناسک بج کے لئے مکتہ المکرم کیا تھا وہاں ہیں نے ادائے مناسک بج کے لئے کسی معلم کی دریا ت حاصل مہیں جیسا کہ عام طور پر جاجی حضرات معلم کا انتخاب کر لیتے ہیں تاکہ مناسک جے صبح طرح پورے کئے جا سکیں ۔

میں خورا پنے مناسک اواکر رہاتھا پیکیلِ مناسک کے بعدا حرام سے فارغ ہونے کے گئے جتام کو طلب کیا اور اس سے علق (سَر مونڈ ہے) کی ام جرست دریافت کی، حجام نے پہلے تو مجھ کو غورے دریکھا بھر کہا اولٹر بہبیں ہما بت دے مناسک (ج کی عبادتیں) چکا ئے نہیں جاتے، بیٹھ جا وُجو توفین ہو دیدینا۔ مناسک (ج کی عبادتیں) چکا ئے نہیں جاتے، بیٹھ جا وُجو توفین ہو دیدینا۔ امام صاصب فرماتے ہیں میں شرمندہ ہوا اور اس کے آگے بیٹے سے بیٹھ کیا اس وقت میں جہت قبلہ کی مخالف سمت بیٹھ اتھا، حجام نے اشارہ سے کہت قبلہ رُوہوجاؤ ؟ میں فوری قبلہ کی مخالف سمت بیٹھ اتھا، حجام نے اشارہ سے کہت قبلہ رُوہوجاؤ ؟ میں فوری قبلہ کرنے ہوگیا۔

میری سندمندگی میں اور اضافہ ہوا کہ ایسے عام مسائل سے بھی واقف نہیں ہوں۔ پھر یں نے اسپے سرکا بایاں حقہ اُسکے اکے کر دیا تاکوہ اینا کام سرف کر سے کھوٹرکش ایجہ میں کہنے لگا ، شیخ سرکا دایاں حصہ اُسکے کر وہ بال نکا لئے کی ابتدار مرکے داہنی طرف سے ہونی جا ہیں ۔ یں نے فوری سرکا دایاں حصہ اُس کے آگے مرک دایاں حصہ اُس کے آگے

کردیا اور شرم سے یانی بولکیا اور اکسس سوج میں بر گیا کہ مجھ سے کیسی کسی ادان ہور ہی ہے۔

جیام نے اپنا کام شروع کردیا چند لمحات کے بعد بھر ٹو کا بہنے نگاخا میشس کیوں ہوالٹر کا نام نو مناسک جے میں زبان پر ذکرالٹر ہونی چاہیئے.

یں نے فوری سنے کا انٹروا فی دریائے والا الا الا الا الا انٹروا کئے ہے۔ بڑھنا سروع کے کردیا استے یں وہ اپنے کام سے فارع ہوگیا ۔ میں نے فوسش دلی سے چند وَرہم دیدیے ، اس نے جزا کم الٹر فیر اکہ کم قبول کیا ، میں نے اسس کا مشکریہ ا داکیا اور چیئے ، اس کا تھا کہ بلندا وازسے ٹو کا اسٹیع تم برالٹری رحمت ہو کہاں جارہ ہو بہلے دور کھنٹ نفل شکریہ کے بڑھ کو بھروا ہیں ہونا .

اس وقت بس ابنی غفلت و نادانی سے ذرئے ہوچکا، فوری وَوَّرکعت اداکے فراعت میں ابنی غفلت و نادانی سے ذرئے ہوچکا، فوری وَوَّرکعت اداکے فراغت کے بعد دِل نے چاہا کہ اکس کا تعادف ماصل کروں کیسا باخبر حجّام ہے اگر آئے یہ نہ بلتا تومیراج ناتمام ہی کرہ جاتا۔ النّراس کو دُنیا واَ فرت کی سرفرازی نصیب کرے عالم بھی ہے خرخواہ بھی ہے۔

میں اسس کے قریب ہوا اور پوچھا جناب آپ کون ہیں؟ اور یہ بعلم بکن سے حاصل کیا ہے؟

کها ویسے تم جانتے ہو ہم مجا مت کا پیشہ کرنے والے عزیب لوگ ہیں،اپنے خالی اوقات ہیں سفیح حرم عطام بن ابی رُباح م خالی اوقات ہیں سفیح حرم عطام بن ابی رُباح م مجلس ہیں سفسر یک ہوا کرتے ہیں وہاں ہمکو دین و دُنیا دونوں مل جائے ہیں، مناسک جے کا عِلم بھی ہمکووہاں ہی سے ملاہے ۔ اوٹرم اکبر۔

## زُمِروقناعت به

مشيخ عطاربن ابى رياح معرم مكى بي علم وعمل انقوى وطهارت ايان واسلام

کے میناد سمجھے جاتے ہے، جج کے آیام میں اُن کا حلقہ است*قدر وکسیع ہوج*ا یا تھا کہ مُلا قات كرنا تودركما دستيخ كوايك نظرد يجمنا بهي وشوار بوجاياكرتا-

الشرف سنيخ كوعلم وعمل كے علاوہ ونيا بھی بھر پورعطائی تھی ليكن سنيخ ہميث وُنياستے دُور ر باکرستے ، رُوکھا سُوکھا کھا نا، معمولی لپاکس ، نرساز نرسایان ندورنہ دربان كهاجا ما بعث كرجهم كاكل لباكس بازنح ورجم سے زیادہ قیمتی نہ ہوا كرتا تھا حالانكہ یہ وہ وور تھاجس میں خلامات ہوا میہ اسینے ہام عروح تک بہونے چکی تھی، سٹاہانِ بنوا میہ سٹیج كى فدمت من حاصر بونے كوابنى سُعا دہت سمھاكرتے تھے سٹیخ كيلے قیمتی تحفے اور ہدایا دوان كرستة ديكن سيخ أسكود يجصنا بحى بسندنه كرسة وه سب كاسب حرم متريب كے غريبوں

اورطلبه مي مسيم بوجا يأكرتا تصار

اكترمث بإن بنواممية كي خوا تهث بواكرتي تقى كه مشيخ عطار بن ابي رباح وارالخلافه (دمشق) تستریف لائیں اور اپنی تشریف آوری سے در بار کوعز ت بخشیں لیکن مشیخ ہر بارمعذرت، می کردیا کرنے اور اپنے دوستوں سے کہا کرتے، اُمرارے میل جول دکھنا دین کوخراب کردیتا ہے حتی الا مکان ان نوگوں سے دورر بنا ہی بہتر ہوا کرتا ہے، إلّا يہ كمكونى امير أخرت كافكر مند بهوتواس سے ملاقات كرنا مُضربني بوتا خاص طور بر ایسی صورت میں کہ اسکی ممنا قامت سے اسلام اورمسلما نوں کو تفع جلتا ہو۔

چنا یخه اسی عرض کے ایک مرتبہ خلیفہ وقت بستام بن عبدالملک کی ملاقات کے گئے تِن تنہا نیکل پرٹسے۔

عتمان بن عطار خُراما فی کہتے ہیں کہ ایک دفومیرے والدعطار خُراما فی م دمشق (شام) کے لئے زعل رسمے تھے یں بھی ساتھ ہو گیا، جب ہم شہر دمتق کے قریب بہونے رًاه بن ایک بورسط کانے محلومے شخص کو نیچر پرسوار دیکھا، موٹا و هوٹا لباس، اس پر بَوْكِ بِدِهِ جُبِّهُ ، سُر برجِعونُ مي چيكي بوئي توبي ، آيين فير براً جسته البسته چلاجار إس ينخسنه حالت ويجفكرين بنس يرا اوراسينه والدس كها آباجان يركون شخص ب

میرے والدنے نہایت ادب واحترام سے کہا، بیٹا بیٹ بہویہ علمار جازے سردار مشیخ عطار بن ابی رہاح میں ۔

بیمرمیرے والدسٹیج کے قریب ہوئے اپنی مواری سے اُترے اور سٹیج کو سکام کیا اور دُست کی بیمرمیرے اور سٹیج کو سکام کیا اور دُست بُوسی کی بیمرمُعا نقہ کیا، مختصرگفت کی بیر بیمو نیجے تو میرے والد نے دُربان سے اطلاع کروائی کہ کا جا کمار میں مشیخ عطار بن ابی رہا جا مشریف لائے ہیں۔

خلیفہ بستام بن عبدالملک اپنے دوستوں کے ساتھ مشغول گفتگو تھا شنے ہی سکے
پیر دروازے پر آیا اور سٹیج کوسلام سیاا ور مر حَبا مرحَباکی تکمار کرنے لیگا اور باربار ہے
لیگا ذہبے تسمیت ذہبے نصیب آپ کی ذَحمت فرمائی کا مشکریہ یہ کہتا ہوا قصرت ہی کی ایک اور خود نیجے بیٹھ گیا زبان پروہی کلمات مُرحُبا مُرحَبا مُرحُبا مُرحُبا مُرحُبا مُرحُبا مُرحُبا مُرحُبا مُرحَبا مُحالِق مُن مُنظم مُرحَبا مُرحَبا مُرحَبا مُرحَبا مُرحَبا مُرحَبا مُرحَبا مُرحَبا مُن مُعالِمات مُرحَبا مُرحَبا مُحالِمات مُرحَبا مُرحَبا مُحالِمات مُرحَبا مُعالِمات مُرحَبا مُعالِمات مُرحَبا مُن مِن مُعالِمات مُرحَبا مُعالِمات مُحالِمات مُعالِمات مُرحَبا مُعالِمات مُرحَبا مُعالِمات مُعا

سٹیخنے خلیفہ کو اپنے بازو بھالیا، ہشام بن عبدالملک ہے سادے دوست جو گفتگو میں شغول ہے میلائے کی طوف متوجہ ہوگئے اور اوب واحرام سے ہرا یک کفتگو میں شغول ہے میلائٹ سے میرا یک سنے میں کیا جناب نے سلام ومصا فی کیا، خلیفہ نے سٹیخ کی خاط و مدارات کے بعد عرض کیا جناب نے کیسے زحمت فنے رمائی ہے ؟

#### نصیحے رخواہی بہ

سنیج عطارین ابی رہاج سے بغیر کسی تہیدوعنوان کہنا مٹروع کیا۔ امیرا لمومنین احرین سٹریفین (کمی المکریم و مدینہ المنورہ) کے دسسنے والے اہل اللہ اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ کو لم سکے پڑوسی ہیں آب ان کے لئے سالانہ وظائف جاری کردیں تاکہ وہ سکون کی زندگی بَسر کرسکیں۔ خلیف نے اپنے کا تب سے کہا اکس کو اِکھ لواور اُسنکے وظائف جاری کردو۔

يحرعرض كياادر فرمليتي

منتیخ نے کہا میرا کمومنین اسلامی مرحدوں پر آپ نے جوفون متعین کی ہے اُن کے گھروالوں کی مستقل روزی کا انتظام ہونا چاہیئے کیونکہ حبب یہ فوت ہوجائیں تو اِن کے گھرولالے بے دوز گارنہوں ۔

خلیفسنے کا تب سے کہا اسس کوجی مکھ لواور اسکا انتظام کر دیاجائے۔

بيحر عرض كيا ادر ارتثاد فرمائيس

مشیخ نے فرمایا، امیرالمومئین ملک میں جوغیر مسلم رعایا آپ کی رعایت و حمایت میں مقیم ہے ان کے سالانہ ٹیکس میں تفیف ہونی چاہیئے تاکہ آپ کی ہمدر دی اور دفاداری میں اضافہ ہوا وروہ آپ کے دشمنوں کاساتھ مزدیں . خلیفہ نے کا تب سے کہا اسکو بھی جاری کر دیا جائے۔

خلیفه کونصیحت به

پھرعرض کیا مزید کچھ ادرشا دفر مایا جائے؟ سٹیجننے فرمایا، ہاں ہاں تم اکس کے زیادہ ستی ہو، دیکھواسپنے بارے میں الگر سے ڈریتے رہنا چاہیئے، تم تنہا پیدا ہوئے تہا دوانہ ہوں گے، تنہا حشر ہوگا اور تنہکا حساب وکذاب ہوگا۔

النَّر کی قسم اُن موقعوں پرتم تنہا ہوں گے، تمہادا کوئی مددگارنہ ہوگا، تمہاری دُنیا کے پرمارے مردگارنا میں رہیں گے، تم کسی کوا واز تک نہ دے سکو کے جرجا کیکہ کوئی تمہاری فریا دیسے مردگارنا میں ایسے ۔ امیرا لمومنین وہ وقت بڑا نفسانفسی کا ہوگا، مادے افتدار اور تمام اختیادات مرف النُّروا حد کے تحت ہوں گے، دُنیا کے سادے تعلقات یارہ ہوجا ہیں گے۔

امیرالمومنین اکس ونیای فکراسی ونیای کرنی سے بہاں عل ہے وال مرف

امام عطارين ابى دبارح وأ خلیفہ بشام بن عبدالملک سرنگوں بیٹھا بیجکیاں سنے رونے لگا، سنیخ اپنی بات ختمر کرے انھے گئے۔ واقعه كے نقل كرنے والے عثمان عطار خراسانى كہتے ہیں كر جب شيخ قصر شاہى سے باہراً نے صدر دروازے کاسٹاہی دربان اسشرفیوں کی تھیلی گئے کھڑا ا تھا، ستین سے عرض کرنے لگا امیرالمومنین نے بیکھیلی آپ کی نذر کی ہے براہ کرم مضيخ في إنَّا يِنْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِجْهُون بِرُها، بَهِ وسم رأن عكم كي يم وَمَا وَسُنَّكُكُمُ مُعَكِيْهِ مِنْ اَجْدِرَانُ اَجْدِرِي الْآعَالَ وَجُ المعلكيمين - (سورة الشعرار أيت علنا) ت حِجَهَدُ اور بن تم سے کوئی و تیوی صله نہیں مانگنا میراصلہ تو بسس رب إلعالمين كورة سيم. عتمان بن عطار خراسانی کہتے ہیں کہ شیج قفرت ہی میں بھرداخل ہوئے اور ا پِنا بِيام بِهِ بِخادِيا اور با ہرنگل اُسے · الٹرگ شم بانی کا بھی تو ایک قطرہ نہ چکھا۔ كيسا مخلص كيسا خيرخواه انسان تصاجو صرصت المسلام اودمسلا نوك كي خيرخوا بمي کے لئے مکترم المکرّمہ سے دمشق (مشام) کا طویل سفراختیارگیا اور اپنے لئے پانی کا ايك تحونث بمي يسندنه كيابه لأأله إلأ ألتأر اسس طرح سین سے اپنی سادی زندگی علم وعسل ، تعویٰ وطہادیت، زُودِ قناعت

وعوبت وشبليغ مِن بُسرى، علاوه ازيس ننځ تراج بيث النراور عمرول ي ساديت سے بہرہ ؤر ہوستے۔

كِما جا ناسب كريوم الحج بين جبل عرفات پر اكن كى ايك ہى دُعامَسنى گئى،

ٱللْهُ عَرَافِيْكَ ٱسْتَكَلَّكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَٱعُوْدُ يِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّامَ .

## فضلٌ وكمالٌ به

الم عطار بن ابی رہاح میل انقدر تا بعین میں شمار کئے جاتے ہیں، ان کا زمیر وتقوی صریب المثل سجھا جاتا تھا۔

علاَّم ابن جموع الذی می ایک کرشیخ عطارین ابی رباح رم علم و فقه میس محتیت و دلیل کی حینیت دیکھے تھے ، اسلام وا بمان کے کبیرانشان دکن تھے۔ عطامہ نووی میں محتی ہیں کہوہ مگر المکر مرکے مفتی عام اور ائمہ کباریس اُن کا شمار بہت بلندو بالا تھا، براے براے ائمہ ان کے علی وعملی کمالات کے معترف تھے۔

اماً ما حمد بن حنبائ فرمائے تھے کہ الٹرتعالیٰ علم کا فزانہ اسی شخص کو دیتے ہیں جسس کووہ محبوب دیکھتے ہیں بہشیخ عطار بن ابی رہارے میں ایک ہیں۔ امام اوزاعی میں کئی ہیں کہ سشیخ عطار بن ابی رہارے میں نے جس وقت انتقال کیا ہے اس وقت عام نوگوں کی زُبانوں پر یہ کلم تھا کہ سشیخ عطار بن ابی رہارے کوئے زین کا پسندیدہ آدمی ہیں۔

قرآن وحَدِيث كى خدمرُت ع.

سنیخ عطار بن ابی رہاں مہر روز قراک حکیم کا درس دیا کرتے تھے، حدیث بیان کرنے بی اتنے محتاط تھے کہ اکس کی نظیر بننی مشکل ہے۔ حدیث رمول کا اتنا احترام تھاکہ درس مدیت کے درمیان کسی کابات چیت کرناسخت ناگوارہوا کرتا تھا، ایسے لوگوں پر مجلس ہی ہیں برہم ہوجاتے جوحد بہت کے درسس میں ہی باتیس سنسروع کر دیتے ، ایک وفعہ ایک شخص کو اسی خطا پر مجلس ٹی سسے باھٹ رکر دیا۔

سنیخ عطار بن ابی رہا ج کا حلقہ درس بڑا دسیع تھا وقت کے ائمہ وار کا بیا درس میں شریک ہونے کو اپنی عزت ہما کرنے تھے ، سٹ اگر دوں کا کشر طبقہ تھا مدر میں سنریک ہونے کو اپنی عزت ہم میں نہ استعمار کے سندان کا میں طبقہ تھا

ان میں عام علمار کے علاوہ زمانے کے مجتبد فقیار شامل ہیں۔

إِن كَنْ الْمَامِ مُهَا بِرُمُّ إِنَّامَ اليَّوبِ سِحْنَيَا فَيْحَ، امَّامِ ابْنَ جُرِّ بِحِرْمَ، امَّا ابْرُاسِطِّيْنَ ، إمَّا مَامِ أَبِيرِ يعلم وفضل شارق بين -

خاندان نبوّت کے چٹم وجراع إمام باقرم لوگوں کو ہدایت کرتے تھے کہ سنیخ عطانہ میں ایس ایس سے میں اور است

عطار بن ابی رہائ سے حدیث لیا کرو۔

الم م اعظم الوصيفه مع ما فياكرت تقد كم من في عطار بن ا بى رباح سيسا فضل كسى كونهين ديكها .

صحائه کوام من میں حضرت ابن عبار سن وصفرت ابن عرف جب کہمی مکتم المسکر مر استے اور عام کوگ جب اِن کے باس جمع ہوجائے تو فرمایا کرنے تم میں عطار بن ابی رہائے م موجود ہیں بھرکسی دوسرے کے بہاں جانے اُنے کی ضرورت نہیں۔

مناسک ُ ج

ج کے مسائل بیں شیخ عطار بن ابی رہا ج سے مسائل بیں شیخ عطار بن ابی رہا ج سے مسائل بیں شیخ عطار بن ابی رہا ج سے م مناسک جے کے یہ امام تسلیم کئے جائے تھے۔ امام باقریم فرمایا کرتے تھے کہ مسائل ج یس اب ران سے بڑا اور کوئی امام باقی

ىنە زىما ـ

جے کے زیانے میں مشاعر مقدّسہ میں یہ اعلان کیاجا آ تھاکہ اِن اِیام میں وائے سٹیخ عطار بن اِی رہاح کے اور کوئی شخص مسائل بیان نہ کرے۔

### عِبَادَتٌ ورياضَتُ بـ

عبادت کا بہ حال تھاکہ کا مل بین سال مجد کا فرسش اِن کا بستر دہاہے تہجد میں ہر سنسہ کنرت ہوئے۔ میں ہر سنب کنرت سے قرآن پڑھا کرتے تھے ، کنرت ہجود سے بیشانی بر ایک داع پڑگیا تھا جو تاریخی میں بھی چمکتا سانظرا کا تھا ، اِن کاکوئی وقت۔ زدکر اہلی سے خالی نہ دہتا ۔

حب بولتے تو بہایت تحسّل واطینان سے کلام کرتے اور صب کسی کی بات شنتے تو بہایت تو بہایت میں تھا ہرسال جے شنتے تو بہایت تو بہایت تو بہارہ ور ہوا کرتے ان کے جے اور عمروں کی تعداد مشتر سے زائد میں ان کے جا اور عمروں کی تعداد مشتر سے زائد میں ان کے جا تا ہے۔ اُل اِلاً اِلاً اللّٰہ اِلّٰ اللّٰہ اللّٰہ

امام شافعی کا بیان ہے اس زمانہ میں شیخ عطار بن ابی رَہاح سے زائد کوئی متبع سنت نہ پایا گیا۔

طبیعت میں عُرِ لمت بُسندی تھی ، لوگوں سے ملنا جُلنا بِسندنہ تھا، اپنے اُپ کو بالکل ہی نا چیز وحقیر سجھا کرنے تھے ۔ اگر کوئی شخص گھر پرمُلاقات کے لئے آتا تو دریافت کرتے کس لئے آئے ہو ؟

آنے والا کہتا کہ آپ کی زیارت کے لئے آیا ہوں ، توجواب دیتے مجھ جیسے شخص کی زیارت نہیں کی جاتی، بھرفراتے وہ کتنا

عجیب زمانہ ہو گاجس میں مجھ جیسے معنی می ریارت ہمیں می جائی ہے، چر طرع سے وہ معا م عجیب زمانہ ہو گاجس میں مجھ جیسے شخص کی زیارت کے لئے لوگ آیا گرستے ہوں۔ تواضع والمکمیاری کا مجسم ستھے۔ CIPP

حب کسی مجلس میں بیٹے توطویل سکوت کرتے اور جب کلام کرتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ ان پر البام ہورہا ہے۔ متناسال کی عمر پائی، مسلطاح مکتم المکر میں میں انتقال کیا اور جنت المعلیٰ میں اینا اُبدی بڑھ کا نہ بنالیا۔

وضحت الله عندن وأوضاة

# مراجع ومآخذ

(۱) الطبقات الكبرى ابن سعديم ابن سعديم ابن سعديم الونسيم الاونسي التفقوه ابن الجوزي (۳) صفة القفوه ابن الجوزي (۳) وفتيات الماعيان ابن خلكان (۵) ميزان الاعتدال امام ذهبي ميزان الاعتدال امام ذهبي ميزان الاعتدال ابن مجريم (۲) تهذيب التهذيب ابن مجريم ابن مجريم ابن مجريم ابن مجريم (۲)



# المحات فيكر

مَا آحُسَنَ الْإِسْلَام بَيْزِيْنَةُ الْإِيْمَانُ وه استُلام كَيْزِيْنَةُ الْإِيْمَانُ وه استُلام كَتْنَا ا بِصَّامِ مِن كُوايَان فَرْيِنْت دى

وَمَا آخَسَنَ الْإِيهِاتَ يَهِانَ كَيْزِيْنِكُ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ المُنااعِقَامِهِ مِسْ وتعوَّى سنة زينت وى بو

وَمَا آکتُسَنَ التَّعَلِی کَیْدِینُ الْعِلْمُ لُورِ التَّعَلِی التَّعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ اللهِ ا

وَمَا اَحْسَنَ الْعِلْمَ يَسِزِيْنُ الْعَصَلَ لَوَمَا الْعَصَلَ الْعَصَلَ الْعَصَلَ الْعَصَلَ الْعَرَانُ الْعَ اوروه يعلم كتنا ابتهاجع جسس كوعمل نے زینت دی ہو

وَمَا آخُسَنَ الْعَمَلَ يَزِينَهُ الرِّفُوتِ اوروه عمل كتنا إِنِّمَا جِعِمُوتُواضِّع نِے زينت دِي

( محدّث رُجار بن حَيْل رم سيلام )

كى غذا كا يجه وطله جسم كى غذا بن جاماً بعد تواكر جننت كى غذا كا كل يحظه جسم كى غذا بن جائے ؟ آپ مفرات کوکیوں تعبب ہور اسے ؟ ساری مجلس پرشکوت طاری ہوگیا

ا دورایاس بن مُعادیر ما ہرنیکل آئے۔

ایا کسس بن معاویه کا بچین سال بسال ایسے بی عجیب وغریب واقعات سے گذررہا تھا وہ جہاں بھی جاستے اُن کی نہم وذکار کا تتہرہ عام ہوا کرتا۔ ایک دفعه دمشق (ملک شام) جانا موا انہی بیانو عمر جوان ہی تھے وہاں ایک سسَن دسیدہ بزرگ سے حقوق العباد کے مسئلے میں گفتنگو ہوگتی لیکن وہ بزرگ انکی وليل وتجنت سيمطمن مبس بوت اوراين بات برامراركيا-ایاس بن متحاوی میرند نهایت جراً ت و بلندا وازسے اینا مقدم بیش کیا۔ قافی نے کہا اے درمے اپنی آوازئیست کر، تیرمقابل بزرگ اور بڑی عروالاہے. ایاس بن معادید اف برجست کرکا "لیکن حق اس سے بھی بڑا کے "

قاصى عقدين أكيا اوركها، بس جيب ربوي

تَ بَالِيْ عَصَيْدِي وَ الْحَالِي اللهُ اللهُ

عردرازکرے میری عرائسامہ بن زیر کی عرکے برابرہے جبکہ دسول الٹر صلے الٹرعلیہ وسلم نے انھیں اس مشکر کا امیر مقرد کیا تھا جس میں سیدنا ابو بحرصداتی وسیدنا عمرالفارُ وق مشریک تھے۔

ر ربول الشرصلے الشرعلیہ وسلم نے اپنی حیاتِ طیتبہ کے اُخری دنوں بی صفرت اکامہ بن زید م کوجنگی عربیس سال سے کم تھی ایک فوجی مہم پر امیرمقرد کیا تھاجس

یں بڑی بڑی عمروا کے، صاحب علم وفضل صحابہ شریک تھے )

عبدا لملک بن موان کوا یاکسش بن مُعاویهٔ گاجواب بهت بسندا یا اوران کو ادکیا د دی ر

# عَلَالِحُتُ العَالِيهُ كِيلِيهُ إِنْتَخَابُ بِهِ

اس وقت ملک شام وعراق میں صفرت عربن عبدالعزیر ایمی خلافت تھی بشہربھرہ کیلئے ایک قاضی عدائرے کی صرورت بیپشس آئی جوعدل وانصاف اوراصکام شریعت حادی کرنے میں نہمی سے خوف کمرتا ہونہ کسی کی دودعا بہت ۔

جبیہ اکہ خلیفہ عربن عبدالعزیر کے بارے میں لکھا جا چیکا ہے ان کے دورِخلافت کا سب سے بڑا کا دنا مرجس کو اسلامی تورجین نے سنہری حرفول میں لکھا ہے" عدل وانصاف می کا قیام تھا، خود امیر المومنین عدل وانصاف کے بیکر تھے۔

علاوه اذی کی دوریس وه خلیفه نامزد بوئی بی وه دورخلفار بنوامیه جام وستم مفاد پرستی، اقربادپرستی کی برترین تصویر بنا به واقصا، خلفار زادے، امیرزادے من مانی زندگی بسر کررہے تھے توعوام خلکم وستم کی بَیکی میں پس رہے تھے جضرت عربن عبدالعزیز "کوخلافت سنجھالنے کے بعد سب بہلے اسی بدانتظامی کی طرف توج دینی تھی۔

شهر بعره کی عدالت پرایک اسیسے ہی متدیّن انصاف پَسند،مفنوط داے وفکر

رَ بِبَارِينَ عَ<del>كَ</del> سِينُ قاضی ایاس بن معادیر<sup>رم</sup> رکھنے والے قاصی کاانتخاب کرنا تھا جوجی کونا فذکرنے میں انکا مددگارثابت ہواکس مُنفسب كيلتُ انفول نے دونام پہش كئے۔ سشيخ إياس بن مُعاويلاني بمشيخ قاسمٌ بن ربيعه الحارثي و رعراق کے اپنے گور نرمادی بن ارطاۃ کو یا بند کیا کم اِن دونوں سے مشورہ کرے ایک گاانخاب کیاجائے۔ كور مزسف دونون حضرات سيمتوره كيا اورامير الومنين كافيصار منايار أسم برم ايكسن دوسرب كواكس عظيم منفسب كا ابل فرادديا اورابي معذرت كااظباركيار جب بات طے نہوئی توگور نرعدی بن ارطاۃ نے دونوں بزرگوں سے اوب واحترام سے کہا جب تک آپ دولؤں کسی ایک کا فیصلہ نہ کریس اُس وقت تک مجلس سے باہر مزجا سکیں گے، انسس وقت مِلْت اور خلافت کی خیر خواہی کا یہی قالفہ ے کواکی دولوں میں کوئی ایک ومرداری قبول کرلیں۔ معرت ایاس بن معاویت نے کہا جناب اس بارے میں یں نے تو یہی فيصلوكيا كم ين المس منصب كاقطعًا اللهنيس بون البتدآب فودع إق كردونون تقیم حن بفری اور محدین میرین اسے متورہ کریں ان دونوں حضرات کو الترسنے جو فہنم وبقسیسے رست وی ہے اکسس وقت دوئے زیبن پر ای کا ثانی نظانہ آیا۔ میاں یہ بات قابل ذکرہے کہ ران دونوں بزرگوں کے بہاں سنیخ قاسم بن رہیمہ الحارقي كي اكرودفت بقي اورخصوصي تعلقات بھي ١٠ لبتہ مضرت اياس بن معاويۃ المزنی م كاتعلق ورابطران دونول بزركون سے كھ زائدنہ تھا۔ جب حضرت ایاس بن معادیه این منوره گور نرمدی بن ارطاه کودیا توسیخ قامم بن ربیعة الحارثی تازیکئے کم إماس سے مجھکواس بھنوریں بھنسادیا کیونکہ جب گورنم اُن حضرات سے متورہ لیں گے توطبعی طور پروہ دونوں بزرگ میرے ہی

؆ڔؖۜٳڹؽۼڪي<u>ێ</u> قامني اياس بن معاويرم انتخاب كامشوره دي ميء اكس طرح إياكس قضارت كى ذمه داريول \_\_ محفوظ ہوجائیں گے۔ فوری کیا،اے امیر! ان دو بزرگوں سے ہمارے بارے میں متورہ نہلی، میں التركيسم كهاكر كهابول كرميرك دوست اياكس بن محاوية احكام دين مي مجهك زياده فقيهداورحق مشناس عالم بير-اوريه ممي كها. اسامير! اكريس اسينه بيان بي جَهومًا بول توجُوط كوقامِي بنانا ویسے بھی درست نہیں ،اوراگریں اینے بیان بس بچا ہوں توافضل کو چھوٹ کر غيرافضل (يعني مجعكو) قاصى بنانا كيونكر ورست بوكا؟ گور مزکی موجود گی میں حب سنیخ قاسم بن ربیع کا بیان ختم ہوا توحفرت ایاس بن معاویہ مینے کہا۔ اے امیر! النہ آپکوھیج ومضبوط فیصلے کی توفیق دے مقبقت وہی ہے جوہ سے عرض کی ہے یقیناً میں قضارت کا اہل بہیں ہوں البتہ میرے دوست قاسم بن رہیم مجوقی قسم کھا کر قضارت کی ذمہ دار یوں سے بچنا چاہتے ہیں بھرجب وہ نیج جائیں کے تو ا بنی جھوٹی قسم برتوبردا ستغفاد کرلیں گے اسس طرح وہ قضارت کی ذمرداری سے بچناچاہتے ہیں ، المذا مناسب یہی ہے کراک ہی کوقاحنی بناویا جائے۔ جب حضرت ایاس بن معاویه می بات ختم ہوئی توگور نرمدی بن ارطاۃ تھنے كها اے راياس جو شخف اكس جيسى نظروفكرر كھتا ہوويسى زيا ومستحق ہے كم اكس كو قاضی مقررکیا جائے النوایں اپنے اختیارات خلافت سے آپ کو تہر بھرہ کا قاضی مزد كرتابون اللرآب كے ساتھ اپنى تاكىدونقرت جارى رسكھ آين است طرح حضرت ایانس بن معاویه المزنی شهر بصره کی عدا لمت عالیه کے قاضی قرار بائے محرستقبل میں اپنے عظیم کارناموں کی وجہسے آنے والے انسانوں میں اپنی عدائت وویانت، حذافت وصداقت، فِراست و ذکاویت میں صریب المثل ہو هجتے

PPP

جىيىاكى عرب يى حَاتَم طائى كى جُودوسى، استَف بن تىيى كاضبط دختى، عَرَو بن مدى كرب كى شُجاعت صرب المثل بن گىي تھى .

# حکمت و دانائی به

اس طرح قاضی ایاس بن معادیہ ایک علی وفیکری جربے ملک بیں عام ہونے گئے، ابل علم وفضل کے علاوہ عامّۃ انتاس کا بھی بجوم ہونے لگا اس بجوم ہیں دوّقہ کے لوگ ہو ایک علاوہ عامّۃ انتاس کا بھی بجوم ہونے لگا اس بجوم ہیں دوّقہ کے لوگ ہم وقت کے لئے ہم وقت حاضر باش ماکرتا اور بعض دوسرے وہ تھے جوایاس بن معاویہ ایسے بحث ومب حدث مرب حدث کرنے اور ان کو بریشان کرنے کے لئے مختلف عنوانات سے اُتے اور سوالات کرنے۔

ایک دن مجلس میں ایک دیہاتی آیا اور پُوجِها کر شراب کے حرام ہونے کی کی دنیل ہے ؟ جبکہ وہ باک و صلال بھلوں سے تیار کی جاتی ہے، اس میں انگور، تھجور اور یانی کے سوا اور کوئی بینرنہیں ہوتی یہ سب چیزیں توصلال ہیں ؟

تعلیاں کے موجود میں بیرون کردی کا جیب پر کوٹ کردیں ہیں؟ قاضی ایانسس بن معادیہ عمینے انسس دیہاتی سے پوچھا تمہاری بات ختم ہو گئی یا کچھ اق سر ع

م مسسن کہائس اور کھے نہیں۔

قاصی ایاس بن معاویز نے کہا بہلے میرے چند موالات کا جواب دو پھریں تہارے سوال کا جواب دُوں گا۔

اول اگریں متھی بھریانی سے تہارے جہرے پر ماروں توکیا تہیں تعلیف بعدگی ؟ اس نے کہا ہر گزنہیں۔

وَوْم اور اگر مَعْی بھرخاک سے ماروں توکیا زخم آئے گا؟ کہا، نہیں! سوّم ، اگریس معمی بھر تنکوں سے ماروں تو کیا اس سے چہرہ زخی ہوگا؟ کہاایسا

تجينهي

پہاریم، اگریں اِن سب چنروں کوخَلَط مُلَط کرسے آگ بریکا وَں بھراکس کا ایک ٹکڑا بناؤں اور اکس کوخشک کرے تمہادے چہرے پردے ماروں توکیا تھے کو تکلیون ہوگی ؟

مُس دہمقان نے کہا اب تو ہس مربی جاؤں گا تمہا دایا مرائا مرائ ہوگا۔ قاضی إیاسس بن معاویہ نے کہا بس شراب سے حوام ہونے کی بھی بہی ولیل ہے جب اس سے سادے پاک اجزار بلادیئے جائے ہیں اور اسس کا نمیرتیا رکیا جا آہے تو اس میں نسٹہ بدیا ہوجا آہے اب وہ سب پاک وصلال اجزار حُرام ہوجائے ہیں ۔ اُس وہقان نے اِکس اُسان فہم تفہیم پر اطینان محسوس کیا۔

عَدالتي <u>فنصل</u>ے بد

قاصی ایاتس بن محاویہ کو حبب شہر کی عدالتِ عالیہ کا قاصَی مقرر کیا گیا اسوقت ان کے عِلمی وفیکری جوہر سیکے بعد دیگر ظاہر ہونے لیگے اور آن کے فیصلوں کی عام شہرت ہونے گی .

، برسے بیرسے اہلِ صفوق کو اُن سے پودیسے حق سٹنے ننگے، طالموں کوفکلم کا مُزہ چکھنا پڑا، مظلوموں کی تا میداور نفریت عَام ہوئی، ملک ہیں اُمن وامان کا دور دورہ متر*وع ہو*ا۔

ضُرا داد ذبانت :۔

ایک مرتبہ قاضی ایائس بن مُعاویہ کی مدائت میں ڈوٹنخص اُئے ایک نے دعویٰ کیا کہ میں اپنے اُئس دوست کے ہاں اپنا مال امانت رکھا تھا، حب واپس لینے اُیا توائس نے امانت کا اِنکاد کر دیا کہ میرے ہاں تمہاری کوئی امانت نہیں ہے۔ قامنی ایاس مے ایک دوست سے امانت کے بارے میں پوچھااستخص قاخىاياس ىن مُعَادي*ره* 

نے انکارکردیا اور کہا کہ اگر میرے اس دوست کے ان کوئی گواہ ہوتووہ بیسٹس دے ورزیں قیم کھانے کے کہے تیاد ہوں کراسس کی کوئی آمانت میرے یہاں

(ایسے معاملات میں مشرعی حکم یہی ہے کہ ترعی اینے حق کے لئے ثبوت وگواہی بیش کرے تواکس کووہ چیزوایس ولادی جاتی سبے ورنہ شوت یاگواہ نہ ہونے بر جس بردعویٰ کیا گیاہے اسس کو الٹرکی قسم کھلائی جاتی ہے کہ میں سیجا ہوں اسکے بعد اسکو

قاضي اياس بن معاوية سنے فحسوس كيا اور إن كا اپنا وجدان يہ ظا ہر كر رہا تھا كہ مُرّعیٰ علیہ (جس بردعویٰ کیا گیا) جھوٹ بول رہاہے اور سرعی محبّت کا سہارا لیکراپنے دوست کی امانت مضم کرناچا ہتاہے . فیصلہ یں جلدی نہیں کی کھے دیر إدھراُدھر کی بایس کیس اور ترعی (دیوی کرنے والے) سے کہا تم نے اپنا مال کس مقام پراپنے دوست

اکس نے کہا فلاں مقام پریں نے اکسس کودیاہے۔

مخرعیٰ سنے کہا ہاں وہاں ایک بڑا درخت تھا جس کے سایریں ہم دونوں نے

قاضی ایاس منے کہا اسس وقت تم اس درضت سے پاس حاؤ مکن ہے وہاں تمہیں اصل واقعہ یاد اُ جائے کہ اسینے اکسس دوست کے علاوہ کسی اور شخص کو اینا مال ديا بري ياأس جكر كوئى اورمعامل كيا بو؟ اورتم بحول رسي بو، إلذا اب ورى أسس مقام پرپہنچواوروہاں بیٹھکرورکرواور جوبات یادآجائے واپس آکرعدالریت برخواست

پیمشنکروه شخص تیزی سے چلاگیا او حرقاضی ایاس و دوسرے مقدمات میں

مشغول موسكة اور تدعي عليه عدالت بي مي بيهمار با-

ایس عرصه میں قافنی آیاس مجھی تجھی تحقی طور پراسکوکن اُنکھیوں سے دیکھ لیا کرتے تھے حبب یہ اطینان ہوگیا کہ ندی علیہ مطمئن ہوگیا ہے تو اچا نک اکسس کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ کیا تمہادا وہ دوست اکسس مقام تک بہنے گیا ہوگا؟ اکس اچا نک سوال بر تری علیہ بغیر موہے شمعے فوری بول پرط اُبی نہیں! وہ معتام تو ایجا نک سے بہت دورہ ہے۔

نس قاصی ایائس جے وفتر برندگر دیا اور عضبناک آواز میں کہا اسے البڑے دشمن تھے کوامانت کا انکار ہے لیکن اکس مقام کا علم ہے جہاں امانت حوالہ کی گئی تھی؟ در مقام میں مقام کا میکار ہے لیکن اکس مقام کا علم ہے جہاں امانت حوالہ کی گئی تھی؟

التُركى فتم تو حَقُومًا اورخيانت كارا نسان سيك "

اس غیرمتوقع فیمانسش پرترعی علیہ سے ہوکش وحواس گم ہوگئے اوروہ مجبور ہوگیا کہ امانت کا افراد کر لیا جائے، اُخر کا دخیانت کا افراد کر ہی لیا ۔ فاضی ایاسس سے اسس کوقید کر دیا جب اس کاساتھی واپس آیا تواسکا مال حوال کر دیا گیا۔

اِسُ طرح قامنی ایا کس جنے اپنی خدا داد فرا نت سے ایک ایسا مقدم حل کرویا حسے اسباب معدُدم تھے اور حق والاحق سے محروم ہور ہاتھا۔ دنج خراج انٹلائے کی النج خراج۔

فهم وبصيصرت به

اسی طرح کالیک اورواقع بیش آیا، وَلَا شخصوں نے ایسے وَلَوْ کِیرُوں کے بارے میں جھکڑا کیا جس کو دکنی زبان میں اونی شال کہاجا آسے ،جواس زبانے میں دولت مند موگ اینے سراور کندھوں پرڈال لیا کرتے ہتھے۔

دونوں تنفض قاصی ایاسی کی مدالت میں استے ایک شال توسیزر نگ کی حدید اور قیمتی تھی دوسسری سرخ رنگ کی مگر برگرانی اور بوسیدہ، ہرایک سبزاور

قیمتی مثال کا مدعی تھا۔

قامِنی ایا *کسن مینے دونوں سے تفعی*ل دریافت کی۔ پہلے شخص نے کہا ہے عسل کرنے حوض پر گیا اور اپن سُبز قیمتی شال اپنے جم کے کپڑوں کے ساتھ حوض کے کمارے ر کھن اور حوض میں اُ تر گیا، یہ دوسرا تفض بھی آیا۔ اُس نے جمی این پُرا فی سرخ شال استے کیروں کے ساتھ میرے کیرول کے قریب رکھدی اورجوس میں اُترکر میرے تکلے سے پہلے باہرا گیا اور اسینے کیرٹے پہن کرمیری مَبزدنگ کی فیمتی شال ایسنے سُمراور کندهون پر ڈال لیا اور اپنی پُرانی سُرخ شال میرے کیروں میں رکھدی اور خیاتِمُّا اسس کے بعدیں باہرا یا توریکھا کروہ میری سُبزشال اُورشیصے جارہاہے میں نے بیجھا کیا اور ابنی شال کلیب کی اسس نے انکار کر دیا اور کہا کہ شال تومیری ہے۔

قاصی ایانس انے دوسرےسے پوچھاکہ تہاداکیا دعویٰ ہے اُس نے کہا یہ مبزرنگ کی شال تومیری ملکیت سیمی اور میرے قبضے بیں ہے، تھا میں اسکو کیوں

دوں یہ توس نے ابھی حال ہی خریدی ہے۔

قاصی ایاس سے بہلے شخص سے پوچھاتمہارے پاس کیا نبوست ہے کہ میقیتی سُنزشال تہاری ہے ؟

اُس سنے کہا میرے ہاں ایساکوئی تبوت نہیں کہ یں بیٹس کروں لیکن اللہ کی

ہم پرمشال تومیری سہے۔

قاضی ایاس ٔ دو نوب کے اپنے اپنے دعویٰ پرخاموشس ہوگئے کچھ دہر بعداسنے خا دم سے کہا ایک بار کیکے تکھی لاؤ اور دونوں سے مرول میں بیکے بعد دیگر کنٹھی کروخیا کنے ا ہتمام سے منگمی کی گئی ایک سے مئرسے مترخ رنگ کے باریک باریک اُو ٹی کا ل شکلے اور دوسرے سے شرسے سبزرنگ کے باریک باریک اُوٹی بال نیکے۔

قاصی ایاکس سے مرت کا فیصلہ کس طرح کردیا کہ جس کے مرسے مرت اونی بال نیکے اس کو تو مرخ رنگ کی شال دے دی اورجس کے سرے مرز رنگ سے اُونی بال نیکے اسکوسِئزرنگ کی قیمتی شال حوالہ کی۔

قاضی ایائس کے کس نادر فیصلہ پرمجرم نے اپنی خیانت کا عتراف کیسا اور عدائت کا عتراف کیسا اور عدائت میں توب کی بچرصا حب حق نے اسس کو معاف بھی کر دیا اور مقدم خارج کر دیا گیا۔ سبے اور حقّ انی فیصلے ایسے ہی ہواکرتے ہیں کہ مجرم پررُعب اور خوف طاری ہوجایا کرتا ہے اور جرم کا افراد کرنے پرطہ بیت خالب ہجاتی ہے۔

عام طور پریه بات منهور بوگئی که قاهنی ایاس کی عدالت بی هرف و بی خص جائے جوحی پر بو مجرم و باطل پرست ا نسان اپنا مقدم کے جانے سے گھرا یا کرتا تھا اس طرح ملک بیں اس و امان ، عدل وانصاف، جین وسکون کی عام فیصنا قبائم بوگئی لوگ اینے اینے صفوق پرمطئن تھے انھیں مجرموں کی خیاست و چوری ، فریب کاری کا اندیشہ مذتھا۔

تاریخ اسلامی سے معلوم ہوتاہے کہ جب بھی ملک کی علالتوں پرخلاترس نیک وانصاف پسند قاصی (جج) رہے ہیں ملک میں اُمن وا مان کا دُور دُورہ رَامِ ہے اور برگاڑ و فساد خال خال ہی پہیٹس آیاہے۔

اور جب عدالتی مظلوم کاحی بہتیں دلواتیں اور مجرم وظالموں کو قانون کاسہارا دیجر معاف دیری قرار دیتی ہیں تو پیپٹہ ورمجرم مزید جری و بیباک ہوجائے ہیں اور ایک مراکمہ نیو المان دیکہ بھر کری میں الماکہ تا ہمر

ملک کا اُمن وا مان وَرہم بُرہم ہوجایا کرتاہے۔ قاضی ایاک ' مقدمہ کے صرف قانونی بہلوؤں پر فیصلہ نہیں کرتے تھے بلکہ حق وارکو اکس کاحق ولوائے کے لئے اپنی ذکا نت وذکاؤت کو بھی کام میں لاتے اور ابنی نور بھیرت سے حق وباطل کو محسوس کرلیا کرتے اکس کے بعد قانون کا مشہرالالے کر مجرم کو کیفر کر دار تک بہو بچا دیتے ، اِن کی اِسی خدا داد فطرت وصکا حیت نے شہر کو فہ کے ایک پر فریب، مُنگار، امانت وَارکو طَسْتُ اَدْبام کردیا تھا۔

مگار امانتُ دَار :-

واقعہ یہ تھاکہ شہر کوفہ یں ایک شخص نے مکروفریب سے عام لوگوں میں اپنی امانت دریانت، تقوی وطہارت کی عام شہرت حاصل کر لی تھی ایک متقی و بر ہمیز گار کی حیثیت ہے اس کے جربے ہونے سکتے اور عام لوگوں نے اکسس کو اپنا پیشوا و مقتدی تسلیم کرلیا۔

قدیم زلمنے میں مال و دولت رکھنے سے بنے بنکوں اور لاکرس کا انتظام مذتھا، کسی بھی خارگی صرورت پریا بیرونِ وطن سفر کرنے سے پہلے یا یتیموں کا مال محفوظ کرنے کے لئے نوگ امانت دارلوگوں کے باس اپنامال و متاع امانت رکھا کرتے ہتھے، یہ

أس زمان كاعام طريقه تها-

ایسے ہی ایک شخص آیا اور اپن بہت سادا مال اس نام ونها دامانت دار کے پہال رکھوا دیا کچھ عرصہ بعد اپنی امانت واپس کینے آیا لیکن اُس اَمانت وار نے صاف انکاد کر دیا کہ میرے ہاں تہاری کوئی امانت نہیں ، بات آ کے بڑھ گئی۔ مظلوم نے اپنا مقدم قاضی ایا سس کی عدالت میں بہت کہ دیا اور تفصیلی واقع بیان کیا۔

قا منی ایا سے مرجوع کرنے کا بھا کیا تہادے معالمت سے مرجوع کرنے کا جلم منابعہ ایک سے میران میں ایک میں میں میں میں ایک میں می

أس امانت دار كوسيت بم

اُس نے کہا، ہرگز نہیں.

قاضی ایا *کسن شنے کہ*ا، اچھا اسبتم اپنے گھر چلے جاؤکل اسی وقت عدالت ہیں اُجانا اورکسی سے بچھ بھی تذکرہ زکرنا۔ مچھرقاضی ایا *کسن سے اپنے* ایک خادم کوائس ظالم وخائن امانتداد کے پاس بے بیام دبیر دوانہ کیا۔

جھکومعلوم ہواہمے کہ اگب اسپے زاہروتقوی کی وجہسے عاقرہ النا مسس میں قابل اعتماد اور عزت کی ذکا ہوں سے دیکھے جاتے ہیں اور لوگ آب برکا مل جروسر کرتے قابلِ اعتماد اور عزت کی ذکا ہوں سے دیکھے جاتے ہیں اور لوگ آب برکا مل جروسر کرتے

ہیں مزورت کے وقت آپ کے ہاں اپنی دولت وغیرہ بے خوف وضطراً انت رکھوائیۃ
ہیں، میرے ہاں بھی چند بیموں کا مال امانت ہے جن کے کوئی سر برکرست نہیں
ہیں میں چا ہتا ہوں کران سب کا مال آپ کا یہاں انت رکھوادوں اور آپ کوان
بیتیموں کا قانونی سر پرست بھی قرار دیروں ، اس طرح میں ابنی اس زائد ذمرداری
سے سبکدورش ہوجاؤں گا۔

برارہ کرم مطلع فرائے کیا آپ اکس ذمر داری کو قبول فرمائیں گے؟ اور کیا آپ کے بال ایساکوئی محفوظ مکان بھی ہے؟

قاضی ایاکس کایہ بیام حب خادم نے حوالہ کیا تو کشیخ مگارنے فوری کہا جناب عالی میں حافر ہوں آپ جبیا بھی حکم دیں ، یتیموں کے مال کے تفظ کا آپ نے بہتر اُنتخاب کیا ہے میں اکس کو صافت سے رکھوں گا۔

قاضی ایاس نے تشیخ مگار کا شکر بداد اکیا اور گزارسش کی کردو دن بعد آپ میرے باں تشریف لائیں اس عُرصہ بیں اُما نت رکھنے کی جگا کا بھی انتظام کر لیں اور جب نتشریف لائیں تو اپنے ساتھ دو مزدور بھی لینے آئیں تا کہ پہراں سے مال اُٹھالیا جائے۔

دوسرے دن حسب ہرایت وہ بہلا شخص آیا۔ قافنی ایا سن نے اس سے کہا کہ میں نے آس بر مقاد کو کل بہاں آنے کو کہا ہے لہٰذا اب تم اس کے گھر جاؤ اور بھر ابنی امانت دوبارہ طلب کرواگروہ انکاد کردے تو آس سے کہنا کہ کل میں قافنی ایا سس می کا معالمت میں اینا مقدمہ پریشس کررہا ہوں آب تم سے مدالت ہی میں بات ہوگی، یہ کہکرؤا پسس ہوجانا، (میری مُلاقات کا تذکرہ آسس سے ہرگز ندکرنا)۔

مظلوم نے قاضی ایا سس کی ہا یت کے مُطابق آکس ہُورسے مگارسے اپنی امانت طلب کی لیکن حسب عادت اُس نے اُمانت کا اِنکار کر دیا اورسختی سے چھڑک بھی دیا عظلوم نے قاضی ایا کس کی مدالت میں رجوع ہونے کی دھم کی دی اور واپس توسینے لگا۔ توسینے لگا۔

مظلوم نے اپنی پیٹھ بھیری ہی تھی کہ بُورسے مگارنے آواز دی اچھااب قصر ختم کرو اور ابنی امانت لے جاؤیں جھ گڑوں کو پسندنیں کرتا (کیونکہ دوسرے دن قاضی ایا س کے بہاں سے بتیموں کا مال لینا تھا)۔

مظلوم اینا مال لیکرخوکشس خوکشس قاضی ایا کسس کے پاس آیا اور سارا قبقہ کشنایا

اور قاصى اياكسس كودُ عائيس دير.

دوسرے دن حسب طلب وہ بُورْھامگار اسٹے زُہروتقوی کے بہاسس میں یتیموں کا ال لینے قاصی ایاس کے گھرا یا، اور اینے ساتھ ڈومر دورہمی ہے آیا، لیکن اسس کا یہ آنا اس کی وائمی ذکرت ورسوائی کا سبب بُنا۔

قاصی ایائس مجوائس کی مگاری وعیّاری سے واقف ہو چکے تھے برسرعام اسکی ایسی سرزنش کی کہ وہ سارے شہر میں رُسوا ہوا اور اکس کے زُہُروٹفڈس کا تار تاریجھر کئیا اور شہریں اکس کا نقب ''مشیخ مگار'' مشہور ہوگیا۔

زئر وتقوی بھی ایمانی اخلاق کی بڑی مطلوم صفات ہیں جہاں اس کے ذریعہ اسمان علم وففل کے آفتاب ومہتاب بنے ہیں وہاں چور ومرکار بھی جتم پائے ہیں ، کتنوں نے اسس کے ذریعہ اپنی وسیا وآخرت بنائی اورکتنوں نے دونوں کو شاہ کرنیا۔

قامنی ایاس کی پرفہم وذکار اورقوت فیصل عطائے فداوندی تھی جس کے فرریے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں جد حقیقت کو بالیتے تھے، قانون کا مہرارا قومرف میں بوٹ میں جو فہم وفراست، تفوی وطہارت سے خالی ہیں اور جولوگ قالانی فلا ہر پرستی ہیں مجر مندان و نیاکی بیشتر عدالتیں اسی طرز برکام کر رہی ہیں قانون کی مُوش گافیاں مجرم اور قال کو مزید تقویت بہنچار ہی ہیں مظلوم اور اہل حق

و ئے جارہے ہیں۔

قاضی إیاس کیتے ہیں کہ یہ اللہ کی تائیدو توفیق، ی تھی جوزندگی بحرمدالت کی فرمدالت کی فرمدالت کی فرمداری کا میں ہوتار ہا۔ بھر کہتے ہیں کہ باوجودا بنی کا می برم واحتیاط ایک مقدمہ میں بھے سے بھی نفز کش ہوگئی ، حق تو صرف اللہ تبادک و تعالیٰ کو مزا وارب معنوق کی جرباندی میں بہر حال عیب مثامل ہیں۔

( نبی کریم صلے النزعلیہ وسلم کی ایک اُونٹنی کانام قصواً رتھا، جوان تیز رفت اداور چاق و چو بندھتم کی تھی، اُونٹوں کی دوڑ پس جمیت آگے رہتی تھی ایک دفعہ ایک دوڑ پس جمیت آگے رہتی تھی ایک دفعہ ایک دوڑ پس جمین کم عمر اُونٹ ہے جیجے رہ گئی، صحابۂ کرام پنہ کواسکا شکست کھانا ناگوارگز داکہ دیوالٹر صلے الشرعلیہ وسلم کی اُونٹنی کا رگئی، آ ہے کو حبب اِسس کا بعلم ہوا تو ادت و فربایا سنت النز یہی ہے کہ جو سرا تھانا ہے اس کو بست کر دیا جاتا ہے اور جو تواضع اختیاد کرتا ہے اُسکو بہندی نصیب ہوتی ہے۔ الحدیث )

## اظہارِ ندامت :۔

بہرمال قاضی ایا سے جمتے ہیں کہ میری عدالت میں ایک مقدم پریش ہوا، دُلُو شخص ایک باع کے بادے میں اختلاف کررہے تھے بہلے شخص نے اپنی ملکیت کے لئے ایک معتبرگواہ بیش کیا اُس نے گواہی دی کہ باع تو اسی خص کا ہے، پھر اُس باع کے حدود اربعہ بھی بیان کیا۔

فیصلہ سے پہلے قاصی ایا کس تھنے اُس کی گواہی کاامتحان لینا چاہا، کُو چھا اچھا یہ بتاؤ کہ اُکس ہاغ میں کتنے درخت ہیں ؟

بخدسکند تو وه خانوش ربا بھرقامنی ایانس میسے سوال کیا،عزیز انقدرعالی مرتبت قامنی آب کتنے سال سے کرسی عدالت پر تشریف فرما ہیں ؟ قامنی ایانس مے کہا اتنے اور اتنے سال سے ۔ فامنى اياس بن متعاويرم

میمر کہنے نگا، آپ کے اس جرہ عدالت کی چکت میں کتنی لکر ایاں لگی ہوئی بي ؟ قاضى اياكس ين الس غيرمتوقع معقول موال برفوري كما يس بني جانا، البتة آب این تنبها دست میں حق پر ہیں اور میرا موال ناحق ہے۔ قاصی ایانس مرکوا پنی خطا کا شدّت سے احساس ہوا اور معذرت چاہی ۔

ستمر بقره (رعراق) کی عدالت عالیه برقاضی ایانس می کاانتخاب خلیفهٔ خامس عمر بن عبدالعزيز سنفره كيا تها، اسلامي مؤرخين خليف ك درختال كارنا موسي إس

انتخاب كومرفهرست قراد دياسے ر

قاصی ایانسس این فهم و فراست ، زکاوت و حَذَاقت ، صُلابت و دیاشت ، عِلْم وَظِکمت، فَكُرُونْظُرِيس نواورات زَمانهٰ بيں شمار كئے گئے ہيں۔

وَقُوعُورْتِينِ إِينَا أَيكِ مقدمه ليكرقا فني ايانسس كي عَلالت مِن أَيْس، حبب وه إينا دعوى بيان كرك وايس موتي توقاضي إياكس السن فرايا:

ایک ان میں شادی من کرہ سے اور دوسری دُوسیز و (غیرشادی شده) دوستوں نے یو چھا، یہ آب نے کس طرح جانا ؟

فرمایا ، شادی مُشده عورت انتحوں میں انتھے ڈال کر بات کرتی تھی یہ اسس کے شادى ئىنىدە بوسنە كانبوت سەمە اورۇرىتىزە أنكھىي نىچى كركے باتىن كرتى تھىي يە اکس کے دوشیزہ ہونے کی علامت ہے۔

أيك اور عجيب وعزيب بات كها كرت تعيم، فرمايا جس مي كوئي عيب منهي

وه المقسه

مِمی نے پُوچھا آپ میں کیا عیب ہے ؟ کہا فضول کوتی۔ قاض ایس اکٹر کہاکرتے مقے کہ میں نے انسان کی تمام خوبیوں کو آزمایا ہے ان سب میں بلند ترخوبی زبان کی بچائی ہے۔

#### ا وَفَاتِتُ بِهِ

جب قاضی إياس بن معاديم كي عُرُستُزيف چېتشت رسال بونے آئی توايک دات ابنے والدم حوم کواورخو د کو دیکھا کہ دونؤں اسنے اپنے گھوڑے پرموار ہیں اور ایک سائھ چل رہے ہیں دولوں میں کوئی بھی آگئے نہیں ہوتا، اکس خواب کے جندون بعد ایک وه حسب معول اینے بستر پر لیٹے اور گھروا لوں سے کہا جانتے ہویہ کونسی مات سے ؟ محمروالوں نے لاعلی کا اظہار کیا۔

فرایا، اس تاریخ اور اس رات میرے والدمروم کی چیشت رسال یوری ہوئی تھی اوروه اس كی صبح وفات بلسكن، يركهكرسو كنتے مبيح كھروالوں نے انھيں بھی بسنة كرير

متیت پایا ۔ هَنَهُ کُنَانَ مَنُ لَا یَمُوْتُ وَلَا یَفُوْتُ ۔ وفات کے وقت قاضی إیا سس کی عربھی چہتر سال تھی وفات سرسی ایم کی عربھی چہتر سال تھی وفات سرسی ایم کی ۔ التراقاصي إياس يررحتون كى بارستس تازل كرك. برطب بابغرروز كارتنف تهير

الجاحظام ابن خلكان بن (٢) البيان والتبتين (١) وفياتُ اللهان ج ١

ابوتعيم ابن عبدربر بن (٧) حلية الأوليار ن٣ (٣) العقدانغريد

این برورم الوكيع 🔅 (٩) تهذيب التهذيب (٥) اخبارالقضاة

# المحات فيكر

مَا آخْسَنَ الْإِسْلَام يَزِيْنُهُ الْإِيْمَانُ وه استُلام كَتَنا الْجِمْلَةِ مِنْ كُوايَانْ فِيْرِيْنَ

وَمَا آحُسَنَ الْإِيهَانَ يَرِنَيْنُهُ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الدَّوَةُ المِسْلَ المُعَلَى المُعْلَى المُعَلَى المُعْلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعْلَى المُعَلَّمِ المُعْلَى المُعَلَى المُعْلَى المُعْلِي المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْ

وَمَا آکْسَنَ التَّفَيْ لِيَّ التَّفَيْ لِيَّنِ الْعِلْمِ لَمُ الْعِلْمُ لُمُّ الْعِلْمُ لُمُّ الْعِلْمُ لُمُ

وَمَا اَحْسَنَ الْعِلْمَ يَهِ نِينَ الْعَكَمَ لَكُولُهُ الْعَكَمَ لُكُولُ اوروه عِلم كَنْ البِصَّاحِ مِس كُوعِل فِي زينت دى ہو

وَمَا آخُسَنَا لُعَمَلَ يَرِثِينَ السِرِّفُوثِ اوروه عمل کتنا اچھاہے جمکوتواض نے زینت دی

( محدّث رُجِاً مر بن حَيْزه رح، سلامه )

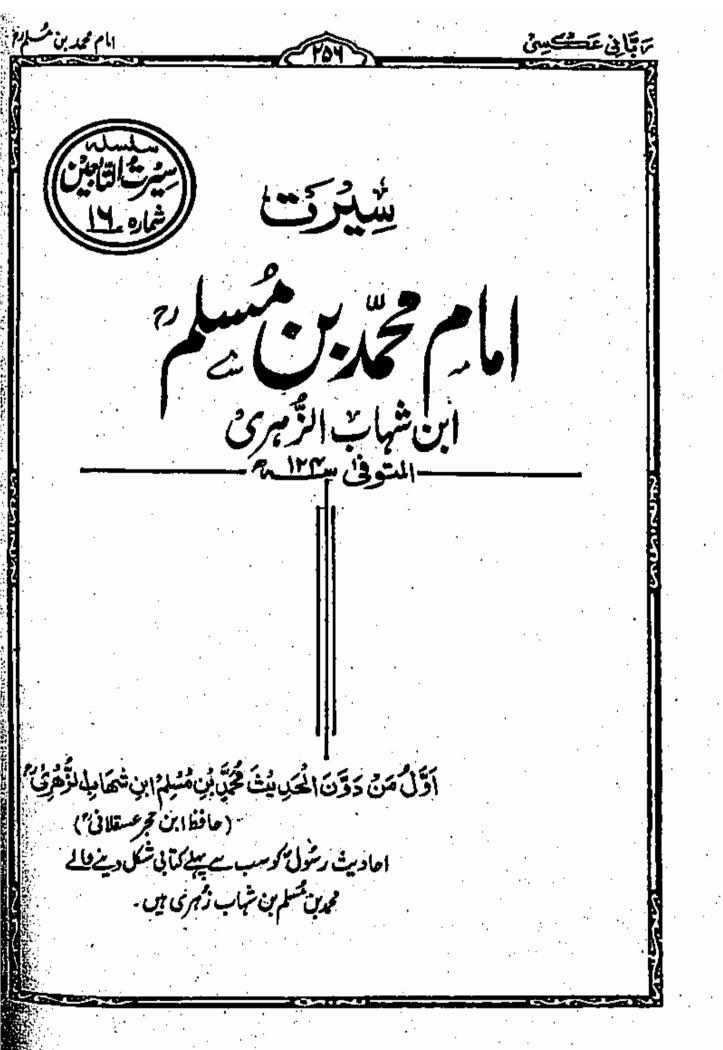

# امًا م حرين مسلم ابن سنبها ب زمري"

تعارف به

تنام محد تھا، کنیت ابو بجر، والد کانام مسلم، لیکن وہ اپنے دا دا ابن شہانے ہری کے نام سے شہور ہیں۔ طبقہ محدّثین میں إن کانام صفحہ اوّل پر آتا ہے بیاُن کے سرخیل سمجھے جلتے ہیں۔

ان کے برُدادا (عبدالٹرشہاب) رسول الٹر صلے الٹرعلیہ کوسلم کے سخنت ترین غالفوں میں مشرکین کر ہے۔ جنگ بُدر اور جنگ اُحد کے معرکوں میں مشرکین کر کے ساتھ

اسلام اور درول اسلام كومثانة أئے تھے۔

یہ اُن کے نصیب نوگوں میں شام ستھے جنھوں نے مشرکین کمہ سے عہدکیا تھا کہ دسول الٹر صلے الٹرعلیہ وسلم کوفتسل کردیں سے یا بھر لڑکر خود مرجا کیں گے (اُخرخو د ملاک و برباد ہوئے)

اِسی دِشْمِن خُدُا اور رسول کی نسل میں یہ گوہر اُبدار محد بن مُسلم (ابن شہاب مرک) پیر ابویت نے ۔ خَدَیْحُناک الکَانِیْ اِیکِیکِ مَلکَکُوْمِتُ کُیِلِ شَکَیْ اِ

ابن شہاب زگری اُن چندائتہ اسلام میں ایک ہیں جن کی ذات سے اسلام کے غربسی عُلوم میں زندگی ہیدا ہوتی اور اسکی روشنی سے دنیائے اِسلام منوّر ہوا۔

علمی استعداد :۔

اسپنے زمانے میں علمی کمالات کا اِن جیساکوئی، ہم پایہ نہ تھا، تحصیل علم کی استعداد فطری طور پرنصیب بھی ، فِرانت ، فطانت ، وکاوت ، قوّتِ حافظہ بے نظیر پائی تھی ، زین ایسے تھے کہ کسی مسئے کو دوبارہ پُوبھنے یا جھنے کی ضرورت بیٹ بنا تی ، حافظہ اتنا قوی تھا ایک مرتبہ جوبات سن ہی وہ جمیب ہے کئے لوپ ول پرفقش ہوگئی ، انکے اس قوّت حافظہ کی یہ اوٹی مثال ہے کہ صرف اُتی یوم میں پُورا قرائن حفظ کہ لیا، ساری زندگی میں صرف ایک حدیث کے بارے میں بچھ مشتبہ بیدا ہوا تھا لیکن تحقیق کرسنے کے بعد معلوم ہوا کہ اِنھیں جمعارے یا دتھا ویسے ہی پایا۔ گارال اُلاً اللاً اللاً اللہ اِ

### كلك وبستجوب

اس اعلیٰ ذہن وحافظ کے ساتھ طلب وجستجو کاعجیب حال تھا، علم وفن کا کوئی نوزانہ ایسا نہ تھا جس سے انھوں نے استفادہ نہ کیا ہو۔ اُنٹھ سال تک الم مرینہ سعید بن مستیب م کی خدمت ہیں رہے اور ان کے تمام عملوم کو محفوظ کر لیا

یوہ ڈبازتھا کہ مدینہ منورہ کی گلی کئی میں عکوم قراران وحدیث کے مُراکز تھے اور یہاں کا بچتہ ،جوان ، بُوڑھا حیٹی کہ پر دہشتین خواتین بھی عِلم ویمنر کے زیورسے الاست تھیں، ابن شہاب زُہری گھر گھر جاکرسب سے استفادہ کرتے۔

اوستدھیں، ابل مہاب رہری سرسرب سے استفادہ برے ہے۔ حضرت ابوالزناد کا بیان ہے کہ ہم ابن شہاب رہری کے ساتھ علمارے گھروں کا چکرلگاتے ابن شہاب اپنے ساتھ کا غذو قلم رکھا کرتے تھے جو بچھ بھی

مُسَنعَ راسكوبھی قلم بزند كرسيلتے ۔

صفرت سعید بن ا برآ ہم اکا بیان ہے ہیں نے اپنے والدسے پوچھا آباجان!

ابن شہاب نہری علم میں آپ صفرات پر کیونکرفائق ہوگئے ؟
والدنے جواب ویا، وہ بعلمی مجانس میں سب سے پہلے آتے اور سب سے ایکے جگہ پاتے ہوگات اور سب سے کہا ہے گئے جگہ پات ان تمام حضرات محال ہوت کے مرکم خریس ان تمام حضرات محال ہوت کے مرکم خریس ان تمام حضرات محال ہوت کے کہا ہوتا چا

وہ اِسی کے برٹے عالم ہیں اور حبب عرب اور اہل عرب پرروشنی ڈاکتے تو معلوم ہوتا کہ یہی اِن کا خاص موصوع ہے۔ اور حب وہ قرآک وحدیث پر بولتے تو ایسا معلوم ہوتا کے علوم قرآک وحدیث ہیں اِن سے بڑا عالم اور نہیں۔

امام معمره کابیان ہے کہ جن جن علوم میں اِن کو درک حاصل تھا ان میں وہ اینا مِثل مذر کھتے تھے۔

في مرآن محيمٌ به

قرائن مکیم کے وہ بہت برسے عالم وحافظ تصے علوم قرآنیہ پر (جن کی تعدا و پندر اللہ میں جاتی ہے) ان کی نظراتنی وسیع تھی کہ کلام الٹران کا خاص موصنور کے بن کیسا۔

ام نافع می جوسیدنا عبدالله بن عرض مخصوصی مثا گرداوراک کے علوم کے محافظ سیمے جاتے ہیں ، ابن شہاب زہری سے قراک کا دُورہ کیا کرتے اور اُن کی معلومات سے استفادہ ، یہ إن ایم بہت بڑا اعز ازہے۔

إمام نافع مريد منوره كي فقهارسكيد من مثال بي جن كوعِسلم كا سلسلة الذهرب مجھاجا ماہيے۔

عُلوم ڪرييٽ ج

جیساکہ ابن شہاب زمری کو مجاملوم وفنون پس مکساں کمال حاصل تھالیکن اُن کا خاص ذوق "حدیث وسنت کی کا مامل تھا ایکوں نے جس شقت وسح خیزی سے پر علم حاصل کیا اور احا دیث کے ایک ایک لفظ کو جس خزم واحتیاط سے محفوظ کیا اسکی شہا و سے اُس دور سے سا رسے محدثین دیا کرتے ہیں۔
شہا و سے اُس دور سے سا دور وہ زمانہ تھا جس ہیں احا دیتِ رسول اسلامی ممالک

وہ بالانقاق اسینے دور کے سب سے بڑے عالم تھے۔

عدل وضبط، علم وفہم کی حالت کو معیار صحت قرار دیا جاتا ہے ہائذا ایسی حدیث جس کے داوی کی معیار صحت کا درجہ بلند تربوگا اس کی یہ روایت اُن دوجا دراویوں کی روایت اُن دوجا دراویوں کی روایت سے کہیں زیادہ اُونچا درجہ رکھتی ہوگی جوعدل وضبط پس اسس راوی سے کمتر ہوں اسس لحاظ سے ابن شہاب زُہم کی کی دوایات کا جو بایہ تھا اسس کا اندازہ اُن کے دایوں سے ہوتا ہے جن سے وہ نقل کرتے ہیں ۔

امام عمروبن دینار جود بریک محترث وصاحب فضل د کمال ہیں فرمائے ہیں، یں نے زُمِری جسے زیادہ کسی محترث کی روایات کواضح الاسسناد نہیں یا یا۔

امام زمری کے اساتذہ :۔

چونکہ اگم ذہری نے علم کے ہر خُرمن سے خوشہ چینی کی ہے اس کئے ان کے اسا تذہ وسٹیون کی ہے اس کئے ان کے اسا تذہ وسٹیون کا حلقہ نہا بہت وسیع تھا۔ صحابۂ کمام نم بیں انھوں نے حسب ذیل اصحاب دمول سے احا دیث مصنی ہیں۔

مضرت عبدالله بن عرف عبدالله بن جعفره ، مِسُور بن مخرم انس بن ما لكسيه ، مِسُور بن مخرم انس بن ما لكسيه ، سببل بن سعده ، سايت بن يزيد في محمود بن ربيع نه ، عبدالله بن تعليه ، عبدالرحل بن عامره ، ابُوا ما مره ، سعد بن سبل فه ، ابوات في مامره ، رضى الله عنهم ورَصَواعنه .

امام زمری کے شاگرد بہ

بیونکہ اُن کی وات مربع خاص وعام ہو چکی تھی اکس کے کشا کردوں کی تعداد مھی ہے شمارتھی، اُن میں بعض ممتاز تلامیز کے یہ نام ہیں۔

حضرت عطاربن ابى دُباح ، حضرت عربن عبرالعز يزدم ، حضرت عروب وينارج

حضرت صالح بن كيسان من امام يحيل بن سعيد انصاري من امام ايّوب سختياني من امام عبد الله بن مسلم زهري ، امام اوزاعي من امام ابن مُرَم يح من امام محد بن على بن حسين م عبد الله بن مُسلم زهري مصفرت منصور بن معتمره ، امام موسلى بن عقبه من امام بهشام بن عُرُوه ، ا امام مالک بن انس من امام معمر الزبيدي من امام اسلحق بن يجلى ، إمام بكر بن واكل وغيرم دحمة الله عليهم و بركاته .

یسب کے سب اکابرتا بعین میں شمار کئے جاتے ہیں جن کی ذوات سے سارے عالم میں علم حدمیث محفوظ ہوا۔

# اِمام *زمری کی فِ*قه و فتاوی :۔

امام زُمِری مدیند منورہ کے اُن فقہا کرام میں سرفہرست ہیں جنکو "فقہا رسبعہ" کہاجا آباہے وہ اُس دورکے تمام علمار کے وارث علم بھی شجھے جائے تھے۔

جعفر بن رہیعہ کابیان ہے کہ میں نے محدّث عراک بن مالک میں بو جیسا، "

مدينه منوّره ين سبس س برافقيه كونسه ؟

انھوں نے تین نام لئے، سعید بن مستیب ، عُروہ بن زُمیر ، عبیداللہ بن عالملٹر ہ اس کے بعد فرمایا میرے علم بن زُمیری ان سب سے بڑے ہیں انھوں نے رہیمنورہ کے "فقہا برسبد" کا علم اپنے علم بیں بٹابل کر لیا تھا۔

امام زہری کے فتا وٹی کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ محد بن نوح سے کفقہی ترتیب نے ان کو بین ضخیم جلدوں میں جمع کیا ہے۔

## علم مغازی وسیرت :۔

علم میرت وغزوات بین تدوین حدیث کی طرح وہ پہلے عالم ہیں إن سے پہلے اس علم پرخصوصی توجة نه دی گئی تھی، تاریخ اسسام میں امام زُہری پہلے عالم ایں جفول نے کے بعد عِلم مفازی وسیرت کاعام رواح ہوگیا۔

اکس علم میں امام ڈمیری سے وقومشہور زمانہ نا ورالوجود شاگر دبیما ہوئے جھوں نے اکسس علم کو بائم عُرُون ٹنک۔ پہنچا ویا۔ مؤرِّق موسیٰ بن عُقبرہ ، مؤرِّق محدبن اسحاق م اور به دو بزن اسلامی تاریخ کے آفتاب وجتاب شمار کئے جاتے ہیں ۔

عقرت ایوب سختیانی *م کیتے ہیں کہ یں نے ا*مام زئیری سے براکوئی عالم نہیں دىكھا،كسىنے يو چھاكياحس بصرى مسىمى برا ؟

فرمایا، بار ایس نے ان سے بڑا کوئی زیایا۔

إمام متحول شامي جو ملك مثام مح محدّث وفقيهه وامام كي حيثيت ركھتے ہيں اور جنھوں نے تحصیل علم تحییئے تمام اسلامی ممالک کاسفر کیا اور وہاں کے بڑے برطسے علما رسسے استفادہ کیاہے کمشی نے بوجھا، آپ نے سب سے براعا لم کس کو بایا؟

جواب دیا، ابن شهاب زهری م

امام مالك م بھى فرماتے تھے ، وُنياميں زُمِرى كا مِثْل مرتصا ، الشرتعالي في المام زميري كوجس فياضى كے سأتھ بعلم كى دولت عطاكى تھى اُسی فیا منی سے ساتھ انھوں نے ا*سس ع*لم کوتقسسیم بھی کیا، عِلم کی اشاعت میں اپنی

زندگی صرمت کردی -

خووفرايا كرسة تفط بحفيل علم وإشاعت علم يس ميرى جيسى مشقت مشايدبى کسی نے برداستنت کی ہو۔ اُن سے سٹ اگر دوں کی فیرست سے اُن کی علی خدمات کا وكحدا ندازه بوتاسيه

ترتجايي عكسكسيني علمی انہماک میں وہ دُنیاو مافیہا حتی کہ بیوی بچوں تک سے بے جرہوجاتے معے جب گھرآتے توکما ہوں کے ڈھیریں کم ہوجائے ، ان کی بیوی سنے ایک دن منگ آگرگها تھا۔ م خداکی قسم پرکت بیں میرے سائے تین سوکنوں سے زیادہ ا منكليف دُه إلى يُه أيك مرتبه جندخواتين مهمان بنكراكيس اورامام وبرئ كى بيوى كوبرى فوش نفسيب ومبارك خاتون قراردیا۔ بیوی صِاحبِے نے اِن سب کوکٹا ہوں کی اُ لماری سے پاس ہے گئیں اور ایک ایک كماب كالكركي كيس يرسارى ميرسوكنيس بي، تبادًاب تهاراكيا خيال ب ؟ فيّاضِيُ وسيرج شميُ بـ ِ المام زُمَهِرِیُ مِنْ اُموی خلفا رمیں چھے بادشا ہوں کو با یاہے۔ بیسب ان کا بڑاا<sup>ح</sup>رام كرستهشف خاص طور پرخلیفه عبدالملك بن مروان اور بهشام بن عبدا لملك اورغمر بن عبدالعزيز موان كے قدر مشناس تھے۔ ا ام زہری ہے یہاں ال ودولت کی آمدورُفت کاکوئی حساب ندتھا، دولت آئی تھی اور مسی رفت اُرسے جاتی بھی تھی۔ طلبار اور مہما نوں پر سبے در بع فرج کردیا كرستے،اكثراوقات مقروض رہاكرستے۔ اِام عروبن دینارم کابیات ہے کہ یں نے درہم ودینار کو ڈہری کی نگاہ سے زیادہ کسی کی نگاہ میں بے وقعت مذریکھا۔ اسس کا یہ انجام ہواکرتا تھا کروہ سب دریغ رو پیهخرچ کردسیتے اور بار بارمقروض ہوستے رہتے ۔ خلیفہ عبدا ملک بن مروان اور جشام بن عبدالملك سنے كئى بار إن كا قرضه اواكياسے. قرض کی ا دائیگی کی اِنحیس کوئی زیا وہ فِکرنہ تھی جب چا لیس ہزاروینارسے نهاده قرصه بوجاتا تو ، تحصص ورفي كرست، الشرقعالي ابين فضل سے إن كى فكر دور

فرما دیاکرتے تھے۔

## اِمام بُمِرِی کی ایک اور نادر خدم کت جه

ام ابن شہاب زئیری کو احا دیرت رسول کی تدوین کے مطاوہ مشن صحابہ کو بھی جمع کرنے کا نہایت بلند فوق تھا۔ وہ یہ فرایا کرتے سے کہ احا دیمتِ رسول کونقل کرنے والے بھی محابہ کوام نہ ہیں ایسے ہی اُک کے معانی ومفہومات کوجانے والے بھی یہی صفرات ہیں۔ ان صفرات صحابہ نے کام رسول کو جیسا مشنا اور بھیاوہ می مُراد اور مشار نبوی تھا، ایس کی خاص محابہ کوام مسے اوال واعمال، عا دات واطوار منشا ربوی صلے المتر علیہ وسے ہیں۔

مدینه منوره جومهبهطاوی اور اسلام کی تحمیلی شکل کامرکز تھا یہاں کے طور وطریقے، رسم ورواح میں مزاح نبوست سے بڑی ہم آ ہنگی پا کی جاتی ہے۔ اسی حقیقت کو دورِ تابعین میں "سنبِ صحابہ" کاعوان و یا گیا اور ا ہل مدینہ کے قولِ وعمل کو مجسّت و دفیسل کی ۔ نب

حیثیت سے قبول کیا گیا۔

امام دارا البحرين امام مالك محك بهال عمل ابل مدينه ايكم مينه ايكم متقل عوان ب وه احاد ميث كا في المريخ الله مدينه الكريخ المريخ المريخ

مشيخ صالح بن كيسان وكيت بي كروه تحقيل علم بي إمام زم برئ ك مشريك درس رب بي

رة بالى عصيرى المعرين مرا

یکبارزمری نے فرمایا، ہمیں مسنن رسول کو محفوظ کر دینا چاہیئے جنا پنے ہم نے رسول اللہ مصلے اللہ علیہ وسل اللہ مصلے اللہ علیہ وسلم کے مسن محفوظ کر دیئے۔

سمنن رسول کوقلم بندگرنے کے بعد زمری نے کہا، اب صحابۂ کرام کے مسنن کو دلکھناچاہیئے، لیکن مشن صحابہ ہم لوگ جمع نہ کرسکے اور امام زمہری سنے یہ کام انجام دیدیا اکسن کا نتیجہ یہ ہواکہ وہ کا دیاب رہے اور ہم نے موقعہ ضائع کردیا .

مرینه منوره کے مسن رسول اور مسن صحابه امام زمیری می وات سے محفوظ ہوگئے . امام شافعی موماتے تھے اگر زمیری نہ ہوتے تو مدینہ کے مسن صائع ہوجاتے وہ بالا تفاق البینے زمانے میں مسن مے سب سے بڑے عالم تھے .

معرت عربن عبد العزيز (خليفه خامت ) جفول في إمام زُمِري اورامام محدب حزم الم كواها ديث جمع كرن كامتوره ويا تمعا فرمايا كرتے تھے كر:

"اب ابن شهاب زُم رَى سَے زیاد کُرمُن کا جانبے والا کوئی نہیں رہایً مسکلاھ یں یہ علم وعل کا آف اب رُوبِومش ہوگیا۔ رُہنی الٹرعُنهُ وَاَرْضَا ہُ -

# مراجع وٌمآخذ

(۱) تہذیب التہذیب ج ۹ (۲) شذرات الذہب ج ۱

(٣) ابن خلکان ج ۱ (٣) تذکرة الحقاظ ج ١-

(۵) تهذیب الاسمارت ۱-۹ (۲) اعلام الموقعین ع ا

(٤) تاريخ الخلفارن ١-

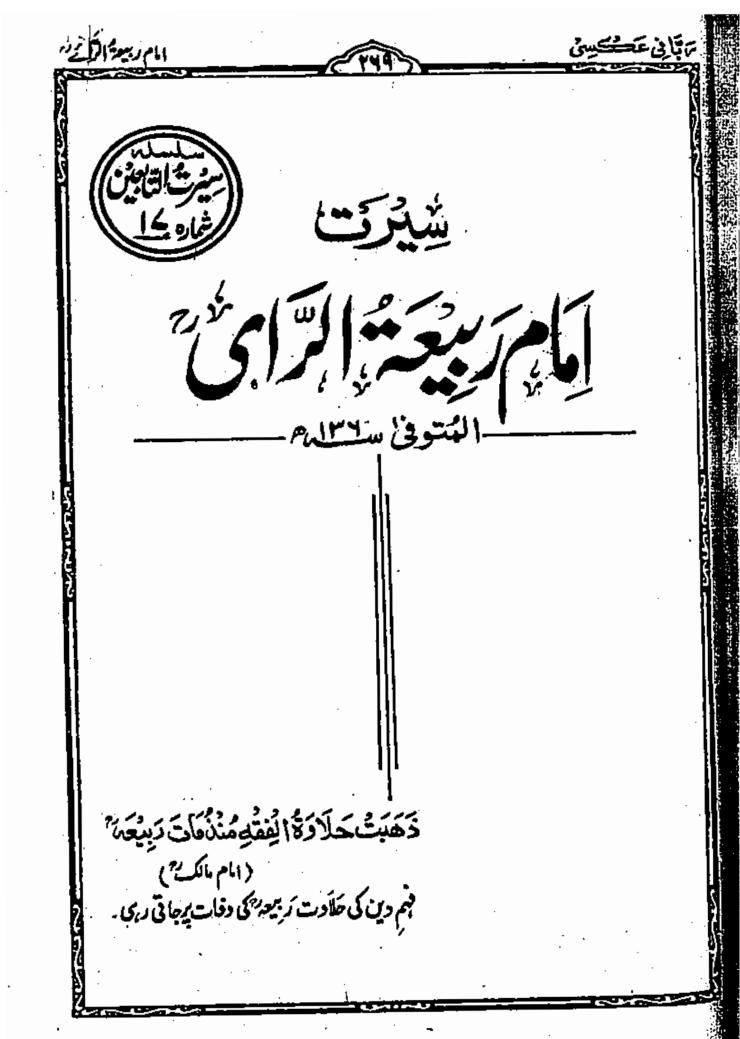

إمام ربيعة الركائرة تَ بِبَا فِي عَصْكِسِنُ امام كرميعة الراس يرج ام ربیعہ الرائ کے تذکرے سے پہلے صحابی رسول مصرت ربیع بن زیادہ الحارثی کا تذکرہ صروری ہے۔ یہ جلیل القدر صحابی مشہر خرًا سان کے امیراور فارتح شہر سَجِسْتان ہیں ۔ یہ دونوں تہر بخارا اور سمرقند کے صدود میں تھے۔ حبب مثهر نبحث تان مئع موا تو تجه عرصه بعد حضرت ربيع بن زياد سنف اين زندگي كا آخرى كارنامه الجام دينے كا فيصله كرليا اور وه" ماور آرا كمبّر"كے شہروں كوحلقه بگوش اسلام كرناتها جهاب كفروشرك كي حكومتين قائم تهين -ماورآ رالنهرسے نهرسیحون مراوسے جشہر سمرقندسے آگے حدود ترکستان میں بڑا دُریا تھا۔ (عِلم فِقه کی کتابول مشائع ما ورارالتہر کا تذکرہ مِلتاہے اکس سے پہی برسیحن مرادی) صفرت ربیع بن زیادالحار تی شنے اینے ایک عُلام فروخ کو اکس مَہُم میں شامِل كرلياتها جونهايت جرى وبها دُرقسم كانوجوان تها، بيم جهادِ كى تيارى شروع كى اورمقام وتاريخ كامجى فيصاركولياء تاريخ مقرره برماورام الترك شروف برحيك شروع کر دیئے۔ اِن علاقوں میں ایسے گھسان کے معرکے بیش آئے کہ اسلامی تاریخ نے بڑی شان داک سے ان معرکوں کوشنری حرفوں بر نفل کیا ہے۔ و ن معرکوں میں حضرت ربیع بن زیا دخ مے غلام فروخ سے کا دناہے سر فہرست رہے ہیں۔ یہ بہا دُر نوجوان خطرات ورٹ دائدسے ہے نیاز ہوکر دشمنوں کی صفول کو پریشان کردیا کرتا، جس سمت بھی نیکل جاتا دشمنوں کی بلغاریں بادنوں کی طرح ب<u>ھیکنے</u>

گلتیں، مختصر پڑت میں ماورار النّہر کے سارے شہراسلام کے زیزِ نگیں آگئے اور گفر ویشِرک کی طاقتیں پاکٹ پاکٹس ہوگئیں۔

عظیم فاتح ربیع بن زیاد سنے جب کس نہر کوئٹورکر لیا تووہ اور اُن کا لشکراور بہا ڈرفروخ نے ہنر کے پانی سے بہلا وضو کیا اور نُفرتِ اہلی پر دُوِّر کوت سنکر اہلی کے اُدا کئے۔ سرزینِ ترکستان پرمسلانوں کا یہ بہلاسجدہ اہلی تھا جس کے بعد تقبل قریب میں ہزار ہا ہزاد عبا دور ہا د، علمار و محدثین اسی سرزین پر بیدا ہوتے ہیں۔

مریب یک بردوم برده میردد به میرد کاری بردید به می مردی بردید بردوست می بردید بردورد کو اِکس کی فات عظیم دبیع بن زیادا نحار فی شنے اسپنے نوجوان بها در غلام فروخ کو اِکس کی شجاعت و بسالت اورعظیم کارناموں پرغلامی سے آزاد کردیا اور مال غینمت سے

تجمر به تُورحظته دیا اور تجمرا بنی طرف سے تبھی خصوصی انعامات دیگے۔

صفرت رہی بن زیاد الحارثی شنے اپنی ذندگی سے اس اُنٹری مقصد کی تکیل کے وَوْسال بعد انتقال کیا۔

عِنَ الْمُعُوَّمِنِيْنَ رِجَالُ صَدَ قُوْامَاعَاهَدُ وَاللهُ عَلَيْ يَّافَهِ مُعَمَّ يَكُنْ قَصْلَى نَحْبَهُ ۔ (مورة احزاب آيت مَلا)

قر بجمک : مومنین میں کھے لوگ ایسے بھی ہیں کہ انھوں نے جس بات کا السّرسے جدکیا تھا اُس میں سیتے اُ ترب .

ہمادرفر ورخ مال غیمت کے ڈھیرلیکر مدینہ منورہ روانہ ہوئے اکس وقت انکی عربین سال کے قریب تھی یہاں یہ بچکرانھوں نے وسط شہریں ایک کُثادہ مکان خریدا اور مدینہ منورہ کے ایک سٹریف واعلی خاندان کی اوکی سے نکاح کیا جوعلم وعل میں مُمثانہ مجی جاتی تھی،

اس ا زودا می زندگی نے بہا دُر فروخ کو زندگی کی وہ سب نوستیاں فراہم کس جوایک انسان اپنی زندگی بی جا ہمناہم بلکہ اسسے کھے زیادہ بھی، لیکن اُمورخانہ داری کی یہ سادی نمتیں اور عیش وعشرت بہا دُر فروخ کومقصد جہا دسے دُورنہیں کر دہی تھیں بلکہ ان کا شوقِ جہاد اِن پرغالب ہی ہور ہاتھا اِنھیں اپنی پیچیلی زندگی بَرا بر یاد آتی رہی ۔

مدیندمنوره جومرکزِ اسلام کے علاوہ مرکزِ جہاد بھی تھا ہر روز مجاہدین کے قافلے استے جاتے نظراً تے اور فتوحاتِ اسلامی کے جربے ہر دوز کا نوں میں برٹے۔

علاوہ ازیں مبید نبوی سٹریف کے اتمہ وخطبار کے ہرجمہ وعظوارت وات مجاہرانہ زندگی کے لئے مسلانوں کو انجار میں زندگی کے لئے مسلانوں کو انجھار دہمے تھے، یہ تذکرے بہا وُرفر ورخ کو اپنے گھر میں چین سے بیٹے نہیں دے دہدے تھے آخرا نموں نے فیصلاکر ہی لیا کہ مجاہرانہ زندگی کا پیمرا غاذ کرنا چاہیئے۔

گھراکئے عزیبزہ دفیقِ حیات سے اِسسَ کا تذکرہ کردیا، اسمُخلعہ کومنہ خاتون نے اپنے عظیم شو ہرکووہ پرمعظمت جواب ویا جوقیا مست تک مُسلم نواتین سکے نئے عظیم درسس رہے گا۔

بیوی کاعظیم حوصّلہ :۔

" آب صرورجائے، إسلام كى سَر بلندى كے لئے آب كى خدمات مى بى ضائع نذكريں گى ، آب اسلام كى جفا فلت كريں الله بمت ارى حفا فلت كرے كا "

#### ظبعی عُذرٌ :۔

نیکن میں ایک کمزور نا تواں خا تون ہوں اسی وقت بیچے کی ولادت کا وقت قریب آرہاہے اس کے ارسے میں آپنے کیا سوچا ہے؟ بہا ڈرفرون کو بیوی کا دوملہ اور بُراعتماد مشورہ راصت وسکون کا بہاڑ نابت ہوا، کہا عزیزجان! میں نے اسکا انتظام کردیاہے بیٹی بزادانٹرنوا

اَسِله موجوده وَوزَنَا المُراهِ مِن المَدَائِمُ في معاوى كم ومِثْنَ مُثَنَّرُ دوبِيمُ بِي اسطرت يَيثُنَّ برادا تُرفيون كماكين الكوروبيت بوسة -

ہیں ان کو اسینے پاکس رکھواور صرورت سے وقت اِن سے استفادہ کرلیا کروانشا اِللّٰہ مقصد کی تحمیل سے محد گھراً وُنگا اور اگر اکس راہ یں شہیر ہوجا وَں توصیر و ہمیّت سے کام بینا، صبر ہی سارے مصامّب کا واحد صل ہے۔

یہ کہ کر میرا میں موریز بیوی کو اُنو داع کہا اور بُخارا وسم قنداور اکس کے اطرات واکناف کے شہروں کو فتح کرنے کی مہم یں مجاہدین کی صفوں میں شابل ہوگئے۔

#### ولارسخت مرج

ا دھراس رخصتی کو چند ماہ بھی ندگزرے تھے کہ بیوی کوچاند سابٹیا بہدا ہوا ، جس کو دیکھ کر ماں اور عزیزوں کی انتھیں ٹھند ملی ہونے لگیں ، مٹوہر کی رُخصتی کا دی کھ در داسس طرح نعائب ہواجیسا با دل وگور دگور تک چھٹ جاتے ہیں ۔

ماں نے بیخ کانام کہ بینے کھا، نورجینم کی نشوونما دن بدن اسس تیزی سے بڑھنے لگی گویا دن بدن اسس تیزی سے بڑھنے لگی گویا دن ہفتہ اور ہفت ماہ برا بر ہور یا تھا چندیاہ بیں بیجے نے وہ نثودنما پائی جوسال دوسال کے بیخے پایا کرتے ہیں۔

معلم وتربيب بر

توصادمندعقلندمان نے پہلے کیا کہ وہ تین مزار دینا دکی مطیر قم ہیجے کی تعلیم و تربیت پرخرہ کی جانی جائے ہے۔ تعلیم و تربیت پرخرہ کی جانی جائے ہے ہیا گئے مدینہ منورہ کر ایل علم وفضل علمارسے مشورہ کر کے نتہے کر بیٹھ کو بین سال کی عمرین مررسہ شریک کروا دیا گیا۔

اورسبولتين فرابهم كين ر

رَبِيُهُ شِنْ إِن عَظِم اساتذه يَس طَبَق صَحابه كے جليل القدرصحا بى سيرناونس بن مالک ن اور تا بعین او لین بی حصر ست سعید بن المستیب ماام مکول شامی ، محدث سلم بن وینادم کولازم کرلیا اور علوم حدیث بی ایسا کمال حاصل کیساجی چند بی خودش نصیب انسانون کونصیب بمواسے ۔

تختصر پرت بین مصرت رئی در کے علی پرت مام ہوگئے اورت کر دول کا اتنی کرت سے بھوم ہوئے اورت کر دول کا اتنی کرت سے بھوم ہونے لگا کہ مدینہ منوّرہ میں إن کی درس گاہ سے بڑی دوسری درسکا ہ نقی ، دن کا نصف حصر اسپنے اہل خانہ اور اپنی عظیم مال کی خدمت کے لئے رکھنا اور بقیہ نصف جھے مسجد نبوی شریف میں درسس و تدریس و عظا و نصیحت، دوجت و تبلیغ کے لئے وقف کرلیا ، إن داؤل ما جزادہ د بیود می شہرت و حیثیت اس محدث بہرنے جئی تھی جس کا اندازہ کرنا مشکل تھا ،

شوم رکاانتظارٌ:۔

عظیم ماں اسنے عزیز شوہر فروخ کی وابسی میں جہینے نہیں سالماسال شاد کردہی تھیں، تا خیر در تاخیر ہوتے ہی رہی، طویل عرصہ گذرگیا، متضا دخبروں نے تسٹویش پیدا کردی ، بعضوں نے کہا وہ ابھی زمین کے دُور دراز علاقوں پیں مشغول جہاد ہیں، بعضوں کہا کہ وہ وشمنوں کے ہاں قیدوبند کی حالت ہیں گرفتارہیں، دیگر بعض نے کہا کہ وہ اور جہا دیس شہید ہو چکے ہیں، اسس غیریقینی صورت حال سے رَبِنِعِرِ کی ماں کا یہ احساس شدید ہونے ہیں، اسس غیریقینی صورت حال سے رَبِنِعِرِ کی ماں کا یہ احساس شدید ہونے اسکا کہ وہ اپنی مُرَادکو با چکے ہیں، بینی شہید ہوچکے ہیں بیکن حوصلہ مُند بیوی نے صُبرو ہمت کوجانے نہ دیا اور الشرسے یہی آس لسکا تے دہی کہ وہ مجھی نہی جائیں گے۔

# بهکادر فرسوخ کی آمد نه

گرمیوں کے دن تھے چاندنی دات میں ایک نوواد واسلی سے ایس مجاہدینہ منورہ آیا لیکن اکسس کو اپنا مکان مشناخت کرنے میں کو شواری محسوس ہورہی تھی وہ وائیں بائیں طون جاتا بھر وابس ہوجاتا ، اپنے مکان کا محل وقوع تو اکس کو یاد تھا لیکن محل کی جدید تعمیرات اور عمارات کی وجہسے اکسس کو اپنا مکان سمے میں نہیں آرہا تھا۔

یه کسس نئے بھی کہ انس کوراہ جا دہیں اپنے وطن سے نیکے ٹیس کا عرصہ ہور ہا تھا، اکس طویل عرصے میں متہر مدینہ کے تعدود طویل وعریف ہو چکے تھے وہ اس عور وفیح ہیں بڑگیا کہ اپنا خریدہ مکان اور اپن نیک وحوصلہ مند بیوی کو اکسس شہر میں مجھوڑ گیا تھا، کیا وہ وفات پاچکی ہے ؟ یاکسی دوس کا گھانتقل ہوگئی ہے ؟ اور اکس مجھوڑ گیا تھا، کیا وہ وفات پاچکی ہے ؟ یاکسی دوسری جگہ منتقل ہوگئی ہے ؟ اور اکس کے ہوڑ گیا تھا، کیا ہوا ؟

مختلف وساوس میں وہ ایک کنارسے فاموش کھڑا تھا لوگ آگے تیجے سے
گزر رہے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مرینہ منورہ میں شب وروز مجاہدین کی آمرورفت کڑت
سے ہوا کرتی تھی، عام ہوگ کسی نوطار و پرخصوصی قوج نہیں دیا کرتے تھے۔
بہا دُروز و خصوے کھڑے اپنے مکان کامحل وقوع خورکر رہے تھے کہ قریب ہی
ایک شکستہ مکان نطرا یا، عورکیا توا پناہی مکان محسوس ہوا، وروازہ فرٹ تُہ بُٹ تُہ تھا،
کھول کروا خل ہوگئے، صحن بیں آہر مط پاکر نوجوان رُبیُوں اپنے جم سے با جر سے با جر سے با جر سے ا

ا سخت وتند ایجه بس اوازدی، ارس کون سع ارس کون سع السر سع و السر سے خوسکر، است اور سے اسلام سے اسلام کون سے اور است کون سے اور است کون سے اور است کون سے اور است کی ول داخل ہوا،

یه کهکرربیعیم آگے بڑھے اور اُن پر حلوران می جایا تھا کہاں اسس شور پر

ا بینے کمرے سے نبکلی اور جند ہی کھات میں اپنے شو ہر کو بہنچان لیا۔ معرف سر کر ہن مورو ہر گڑڑ واروں پڑا ہے۔ دوران معربی تری تعدیق ال

بنیے سے کہا رُبیدہ اکے زبرھویہ تہادے والدیں جو تمکویین مال بہلے چوڑ گئے تھے، یہ شنتے ہی بہا در فرق آگے بڑھے اور اپنے بخت مگر کوسینے سے لگا لیا،

ر بیورشنے بھی اپنے باپ کے ہاتھ چوکے اور معانقہ کیا، ماں نے اپنے شوہ کوسکام کیا اور معرف نے کیا ماں نے اپنے شوہ کوسکام کیا اور عزیت واکرام سے اندرونِ خانہ ہے آئی، سارا گھرخوکشیوں اور مسترقوں سے بھرگیا برط وکسیوں نے بھی آکر مبارکباد دی۔

تيس مزارد نيار کا انجام به

رات کے اخری جھتے تک ایک دوسرے کی تفصیلات کا ذکر ہوتا ہا، تین سالہ برت کیا بچھ کم تھی جسکا تذکرہ ختم ہوجا تا، بخ و مصیبت ، واحت وسکون کے تذکرے جاری تھے ، ا ثنائے گفتگو بیوی کو بار باریہ فیال آتا رہا اگر شوہ رنا ملارا اس کثیر رقم کے بارے بی دریا فت کریں جو چلتے وقت اس تاکید کے ساتھ دی گئی تھی کہ احتیا طوکفایت شواری سے اسس کو فرح کرنا تو یں اسس کا کیا جواب دوں ؟ جبکہ ساری رقم جاجز ایک شیار کریے ہوجی ہے۔ اگریس یہ بات کمدوں تو کیا آنھیں بھین کریے ہوجی ہے۔ اگریس یہ بات کمدوں تو کیا آنھیں بھین تھی آئے گا؟ اور کیا تیس ہزار دینار (مساوی اکیس لا کھ روب نے) صرف ایک ہے کی تعلیم د تربیت پرخرج کی جاتی ہے ہیں اسکاکیا جواب دوں ؟

تعلیم د تربیت پرخرج کی جاتی ہے ہیں اسکاکیا جواب دوں ؟

موبرح وفیکریں ٰ پڑگئیں . نثو ہرنے اکس غیرشوری کیفیت کومحسوس کیا اور اپنی جیب سے چار ہزار دینار نیکایے اور بھرعزیز بیوی سے کہالویہ رقم اپنی اکس بقیدرقم میں شارمل کرلوجو تہاں دی گئی تھی۔

" لاؤاکس کی رقم سے ہم کوئی بڑا ہاع یا زین خریدیں جو ہمادے مستقبل کے

اس تویرز برعقاند بیوی نے سکوت اختیارکیا اور کوئی جواب ہمیں دیا، فروخ نے اپنی بات بھر ڈ ہرائی کہنے لگیں یں نے اکس رقم کو آس مصرف میں لگایا ہے جس میں مشغول کرنا چاہیے تھا۔ انتثار الشربہت جلد اس امانت کو پیش کردونگی۔ ابھی یہ باتیں ہور ہی تھیں کہ مؤدّن نے فرکی افدان پڑھنی شروع کی ابت ضم ہوگئی فرق نے نے مجا اورع ہوگئی افدان فرنے میں اور اور دی کہا گیا کہ وہ فرق نے نے مہارت ووضو سے فارع ہوکر صاح زادے رُبیغہ کو اواز دی کہا گیا کہ وہ افدان فرسے بہت بہلے معرونہوی شریف جانے ہیں۔

فروخ تیزی سے مبحد پہونچے دیکھا کہ نما زختم ہو چکی ہے، اپنی فرض نما زاداکی بھر روضۂ اقدس بر آئے اور خدمت اقدس میں سکام عرض کیا بھر ریاض الجند بھر روضۂ اقدس برآئے اور خدمت اقدس میں سکام عرض کیا بھر ریاض الجند (مسجد نبوی نثریف کاوہ حصہ جس کو جنت کی کیاری کہا جا تا ہے) آئے جہتاں دُنما ہیں جول ہوتی ہیں۔

## صاحبزادى زبيعة كامقام:

سوُرزَ بلند ہونے تک دُعاو ذکر ہیں مشنول دہے ، نمازاشراق پڑھکروا ہے۔ ہورہے تھے دیچھا کہ سجد نبوی مشریعت کا ایک بڑا چھتہ انسانوں سے پُرہوچکا ہے اتنا بڑا علی حلقہ فروخ نے اپنی زندگی میں نہیں دیچھا تھا۔

عاصرین میں عامیۃ انتابس کے علاوہ بڑی تعداد اہل عِلم وفضل اور مخترصرات کی تھی، یہ سب ایک جوان سال شیخ کے اطراف اصاطر کئے ہوئے دو زانو بیٹھے ہیں اور سنیخ اصاد بہ نبوی کا درس دے دہے ہیں . کے ما می بیں الٹرنے انھیں جاں اپنے علم وفضل سے نواز اسے کو نیاکی مال وجًا ہ سے بھی سرفراز کیا ہے اس کے با وجود شیخ کی ژبروقدنا عت کا یہ حال سے کہ اپنی ذات پرخرے کم تا ہوا کمھی دیچھانہ گیا۔

فرُوخ نے کہا سٹیج کا کیانام ہے؟ اس شخص نے کہا" رُبِئُومُ الرِّائے"۔ فروخ نے کہار بینتُ الرَّائے ؟

کہا ہاں! اصل نام تو رُ بیرہ بہم لیکن مرینہ منورہ اورا طراف واکناف کے علمار انصیں ربیعہ الرائے کے نام سے باو کرتے ہیں کیونکہ سٹیخ بیں فہم قرآنی وحدیث وانی کی اتنی بڑی صلاحیت ہے کہ اگر کوئی مسئلہ قرائ وحدیث میں مہیں ملتا توانام ربیدہ سے رُجوع کیاجا تاہے وہ اپنی وہی فہم وبھیرت سے ایس کامل قرائن وحدیث کی روشنی میں زبحال لیتے ہیں۔ اس قرت اجتہاد کی بدولت انھیں ربیعہ الرائے کا لفت دیا گیا۔ ( دائے کے منی اجتہاد)۔

فروخ نے کہا جناب آپ نے مشیخ کا نسب بیان نہیں کیا؟

مرس شخص نے کہا، اِن کا پُورا نام ربیعہ بن فرق خ سبے۔ اور کنیت ابُوع کُوالرمُن، یہ حبب بطن ما در میں بین ماہ کے تھے اُن دنوں اِن کے باپ فروخ جہا د بُخارا وسم قمند کی مہم میں جِصتہ کینے مجا ہدین کے ساتھ روانہ ہوگئے تھے۔ طویل عرصہ ہور ہا ہے معلوم نہیں وہ باحیات ہیں یاراہ جہاد میں تنہید ہوگئے ہیں۔

یہ تفصیل بیان کرکے وہ شخص روانہ ہو گیا۔

فرق خرکیتے ہیں کہ اثنائے گفتگو میری آنکھوں سے آنٹوگر رہنے تھے لیکن انس شخص نے نہ انس کا سبب جانا اور نہ دریا فت کیا، میں اپنے گھراً یا میری آنکھ سسے آنٹو جاری تھے ہیوی نے بہ حالت دیکھ کر ٹوچھا خیرتو ہے کیابات پیش آئی ؟ میں نے کہا، عزیزجان! کچھنہیں سب خیر ہی خیر ہے۔ میں نے اپنے بیٹے رہیم ا کورعلم دفضل، عزرت واکرام کے اسنے بلندمقام برویجھاجس کا بی تصور بھی بہدیں کررسکتا، میں حیران ہوں کہ میرایہ بیٹا کتناعظیم الرتبت ہوجیکا ہے بادت ہوں کو بھی یہ عزرت نصیب نہ ہوتی.

عقلمندوفا شعار بیوی نے اپنے نا مارشو ہرفروخ کے اس بے بناہ تا ترکوموس کیا اور ماحول کی اس زرخیری سے فائدہ اعظا تے ہوئے کہنے لگی۔

ی معرور میں اور دیار بہتر ہیں بابینے کی یہ سرمدی عربت ومرتبت ہو اور میں بابینے کی یہ سرمدی عربت ومرتبت ہو میں بابینے کی یہ سرمدی عربت ومرتبت ہے یہ کہیں فتر ورض نے کہا، الشرکی قسم یہ توکیا وُنیا جہاں کی تمام مال ودولت سے یہ کہیں زیادہ بلند تر اور عزیز ترب ہے۔

عقلمند بیوی سنے کہا تو بس آپ من ایس سنے آپ کی ساری ا مانت تیس مزاد دینارکو اسی بیے کی تعلیم و تربیت برصرف کیا ہے کیا آپ کو یہ بکسندہے ؟

مجا برفروخ نے کہا بیشک بیشک ! الله تمکوجائے فیروے تم نے صرف مجھ برد بی اصان نہیں کیا بلکہ ملت اسلامیہ براحیان کیا ہے، الله تہیں و نیاوہ خرت میں عزت ومرفرازی عطا کرے۔ آین

#### فدمتِ عديثيث :

ا مام ربیحی<sup>م</sup> کی عام تنبرت اگ کے فقیمی کمال کی وجر سے ہے نیکن وہ علم حدیث کے بھی مُمتاز محدّثین میں شامل ہیں۔

علام ابن سعد انهیں ثِقة اور کیٹر الحدیث شکتے ہیں رخطیب بغدادی م اور حافظ دہمی اور حافظ دہمی از کا مست یاد کرستے ہیں، اُن کی حدیث دانی ان کے معصر محدّثین میں سم تھی۔ کے ہمعصر محدّثین میں سم تھی۔

ایک مرتبه محدّث عبدانوریزبن ابی سلم عراق گئے، عراقیوں نے ان سے کہا کیا آب نے رَبِیعُهِ الرَّاسے می حدیثیں مصنی ہیں ؟ انھوں نے کہا تم لوگ انگوربیع الزَّلے

مجية بو ؟ خدا كي تسم ين في ان سے زياد وكسى كو سننت يرحادي نہيں ويكھا، حديث یں ان کے درجہ کا اندازہ اسس بات سے ہوسکا سے کرامام کیلی بن سعید جو ان کے رٹاگرد ہیں امام زینیوم کی زندگی ہی ہیں صاحب درس محدّث ہوگئے ہتھے۔ امام زبنیوم كى عدم موجود كى ميس حديث كادرس دياكرة تحفر

إن كاحلقه درسس منهايت وسيع تلعا اسس ميں مدينه منوتر و كے علاوہ باہر كے علمار ومترتین اورعائدوشرفار شریک ہوا کرتے تھے ان سے اکس درس کی فعنیلت کے لئے یہ بات کافی ہے کہ امام مائک جیسا محدّث وفقیہہ وامام اور ملک شام کے امام وفقيهه امام اوزاعي اورامير المومنين في الحديث المم شعبه اور المام يحيى انصاري جيب اكابراور للبت اسلامى ك اركان ان ك صلقه ك فيض يا فتر تصف واورامام الائمة إمام اعظم ابوصنيفار بهى توإن كيعلم كيخوشه جين رسي إلى .

خطیب بغدادی منکفتے ہیں کہ ایک مرتبہ شمار کیا گیا توجالیں بڑے بڑے عمام

بيوش ابلِ علم النكح علقه وركس بيس متريك تھے۔

ا مام دارًا ابجره امام مالكسيم، امام يجيلى بن معيدالقطّان م، امام سفيان تورىم، ملكسّام كے امام اوزاعي م برمصر كے امام ليت بن سعديم، امام ابن عيئيد ره ، امام سيمان بن ہلاكم اولر طونين فى الحديث المام شعبه الورامام الائمة امام اعظم الوُحنيفة ومن ك فِقد كى أن المسلم أبادى بيروى ارتی ہے شامِل ہیں **۔** 

محبِّرت عبيدُ اللهُ بن عرام كها كرت تھے كه رُبينورج عارى مشكلات كے عُقدہ كُشا ہيں۔ مسيخ معافرين معافريكا بان مع كر وروس المرابن عيداللر كيت تم كريس في رَبِيْحُهُ اس براعالم نہيں ويجھا۔ يں نے ران سے بگر جھا كيا الم حسن بھرى اور الم ا بن سیرین مست مجی بروا ؟

فرمایا، بان! اپنے دور بیں اِن سے بڑا اور کوئی عالم نہ تھا۔ اِمام ر بنچہ سے عام مث گردوں کی فہرست نہایت طویل ہے۔ یہ عجیب بات سے کما مام رَ بنچہ سے اُسا تذہ خود مان کے وسعیت علم سے قائل تھے۔

## ر مبروعبادس:

عام طور پرید کہا جاتا ہے کہ بھلم و درس و تدرسی میں شنول رہنے والاعباد سے و درس و تدرسی میں شنول رہنے والاعباد س وریا صنت میں کم مشنول رَہا ہے ، ممکن ہے یہ بات کسی ایک پرصاوت آئی ہو لیکن امام رَبِیُعَرِ کُی وَنَدگی اِس کمزور نظریہ سے بالکل مختلف تھی وہ دن میں علم ودرس کے شہوار تھے تورات کوعبادت گزاد، شب بیدار عابد بھی تھے۔

امام ربیع مال و دولت کی جانب سے بڑے بے نیازتھے، سکا طین وائم ار کا حسان لینا پُسندنہ تھا۔ عام ہوگوں کا ہدیہ تو و و سے لیا کرتے تھے اور کہا کرتے ستھے کہ دان سکے ہدیہ میں خلوص و بریاد ہوتا ہے اُسسے اگر دیتا بھی ہوتو اکسس کا اثر دیکھنا جا ہتا ہے۔

ایک مرتبہ امیرسفار عبّاسی نے ایک بڑی رقم بیشن کی، امام رہینور م نے اسے قبول نہ کیا .

## ایک آدبی تطیفہ د

إمام د بیع برسے گویا ور لِسّان بھی تھے جب بوسنے نگئے تو بہت دور زیکل جائے ، الفاظ کی کثرت ہوجاتی ۔ ایک دن ایسے ہی مجلس پس کلام کر دہیں تھے ایک دیہا تی آیا اور فا مؤسس بیٹھ گیا اور د پر تک شندا رہا ۔ امام کر بیٹے سے ال کیا کہ یہ کلام سے تطف اندوز ہور ہاہے ۔ ویسے بھی عربی ابل و پہاست کی فعاصت وبلاغت مشہوروستم تھی۔

إمام رَبِينَ مِن مَن عَالبًا واولينے كے لئے أس أعرابی سے سوال كيا، تم توگوں كے ہاں فصاصت و بلاغت كى كيا تعربیف ہے ؟
اعرابی نے بَرَجُ ترجواب و باء ساولات معنى كيسائة الفاظ بيں اختصار ہوء و اور عاجز بيا فى سكت كہتے ہيں ؟
اعرابی نے جواب و یا ، حس بیں تم مجتلا ہوء جواب بررُ ربینو منر مندہ ہوئے .

وَفَاحِتٌ بِهِ

الم رَبِینورُ کی سن وفات کے بارے میں ذکّ روایت ہیں ایک یہ کرستانہ تھا، دوسری روایت سلتانیم ، اور یہی روایت زیادہ مُستندسیے۔ جنت البقیع مرینہ منورہ میں آسودہ نواب ہیں۔ اَللہم بُرِّ وُمُفَجُعَهُ وُنَوِّر قَبْرُهُ ۔ المام مالک مولیا کرتے ستھے نہم دین کی حُلاکوت المام رہیور کی وفات پرجاتی رہی۔

# مَرَاجِع وَمَا فِذ

(۱) تذكرةُ الحقّاظ ما مديما بن (۲) تاريخ بغداون عاصيم (۳) ميزان الاعتدال ماريسا بن (۴) تاريخ الطبرى تذكره ربينيعُ الرُك . (۵) حليةُ الاوليار من ما ما ما ما م

وزارة المعارف المهلكة العربية السعودير مطبوع مصاباهم مهاوواء



# المحات فيحز

مَا آخسَنَ الْإِسْلام يَزِيْنُهُ الْإِيْمَانُ وه اسسُلام كتنا الجمّاع جس كوايان في زينت دى

وَمَا آحُسَنَ الْإِيْسَانَ يَهِ يَعِنَا الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الدَّعِلَ الدَّعِلَ الدَّعِلَ المُسْتَعِلَ المُعْلَمِ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ

وَ مَا آکٹسن التّعظے ۔ یک فیشن العِد لُعث العِد لُعث العِد لُعث العِد العَد العِد ا

وَمَا اَحْسَنَ الْعِلْمَدَ يَسِزِيْنُ الْعَصَلَ لَكُومَا الْعَصَلَ الْعَصَلَ الْعَصَلَ الْعَصَلَ الْعَصَلَ الْ اوروه بِعلم كَثْنَا ايِظَّاجِعِ جَسِس كُوعِمَل فِي ذِينت دِي بُو

وَمَا آخُسُنَا لَعُمَلَ يَرِنِينَ السِرِّفُوتِ اوروه عمل کتنا اجھا ہے جمکوتواضع نے زینت دی

( محدّث رُجا مربن حَيْوه رح، سيال مه )



(عدُّالرحنَ بن زيرُم) رحكمت وداناني ابُرُعازم سے زياده کسی اور مين نہيں ديمي

# امًا مُسَلِّم مِن دِنيار" الوَمَارِ مِن الْمُومَارِم "

تعارُفت:

سلم نام تھا اور ابو حازم کنیت ، والدکانا م دیناد، بَیر یس کچھ کنگ تھا اس نسبت سے منحیں اُعُرُن کہا گیا ، باپ دینار ایرانی النسل تھے اور مال مملک روم کی تھیں ۔ اس لحاظ سے مشیخ سلم بن دینار عمی النسل تھے۔

کمی معرکہ بن یہ قید ہوکر قبیلہ فخز ومی کے ایک شخص کے غلام ہوگئے تھے اس بنسبت سے انھیں بھی مخز وی کہا گیا ، سنیخ کا پورا نام یہ تھا سکہ بن دینار ابر حازم المخز ومی میں

فضل وكمال:

مشیخ سلم بن ویناریم اگرچ عجی نزاد تھے دیکن اسلام اور اہلِ اسلام کے فیف تعلیم و تربیت نے انھیں مدینی اربول کے مشیون و عباد و زیاد کی صف میں لاکھرا کردیا تھا۔ حافظ فرہمی مستحقہ ایں کہ وہ حالم، حافظ ، عابد، زاہد، واعظ اور مدینہ منورہ سے مشیخ ہے۔

الآم نووی میمی را ن کی جلالت علی کے بارے یں نکھتے ہیں کہ سنین سلم بن دینارکی مرح و ثنا پرسب کا تفاق ہے۔

علم حدثيث وفقه بر

ا حادیث کے برسے حافظ سمے علم حدیث یں محربور صقربایا، علامہ ابن سعد

کھتے ہیں وہ رُفقُر، کیٹر الحدیث عالم تھے۔ حدیث یں آنھوں نے بعض محابہ کرام خ سے دوایات نقتل کیں ہیں ، لیکن اُن کی بیشتر دوایات کا سساسلہ اکا برتا بعین سے متعلق ہے۔

عِلَم حدیث کے اسا تذہ یں خصوصیت سے امام سیدبن مستیب مسے استفاوہ کیا، امام سعید بن مستیب استفادہ کیا، امام سعید بن مستیب اسینے ذمانے کے سب سے بڑے عالم وحا فطاحد بیث تھے ان کی مسلسل صحبت نے شکے سلم بن دینادکو اسینے زمانے کا امام بنا دیا تھا۔

حافظ و ہبی اور علامہ نووی انھیں فقہار مرینہ میں شمار کر آتے ہیں۔ حافظ و ہبی آ یہ بھی تکھتے ہیں کہ وہ فقیہ انسے انسے ان کے تفقہ کی ایک سندریجی ہے کہ وہ مرینتہ المنورہ کے قاصی رہے ہیں۔

علادہ ازیں وہ نوٹسش بیان داعظ بھی تھے ان کی محبلسس میں اکثر پُہُوُم دیکھا گیاہے۔

### ز*ُمبروعب*ادت به

ان کاشمادصکیائے مدیرہ ہیں ہوتا تھا، محدّست ابن حیات کابیان ہے کہ وہ مریزے عابدوزا ہرلوگوں میں شمار ہوستے تھے ان کے نام کے ساتھ عموما زاہر کا لقیب انستعال کیا جاتا تھا۔

سنیخ سلم بن و بزازٌ وُنیا اور ا ،پل و نیاسے بہست کم تعلق دسکھتے تھے،امُ اروماا بین سکے آستا نوں پر ا پناسایہ بھی ڈاکٹا ہیسندنہ کرستے ہتھے۔ اِن کا کہنا تھاکہ کھارا درسااطین سے ممااقات سے نفع سے زیا وہ مُفرِثا بہت ہوئی ہیے

ان کے عبد میں خلیفرسیان کن عبدا لملک کا دور دورہ تھا ایک مرتبہ فلیف نے امام زُہری کی دساطت سے سینے سلم ایک کا دور دورہ تھا ایک مرتبہ فلیف نے جب اسکا فام زُہری کی دساطت سے سینے سلم کو اپنے یہاں فلیب کیا ہام زہری کے قیم درت وابستہ نہیں اگر اُن کو مجھ سے کوئی خردرت وکر کیا توفر مایا، خلیفہ سے میری کوئی حاجت وابستہ نہیں اگر اُن کو مجھ سے کوئی خردرت

امام مشلمه بن ويذارم رَبِّا بِنْ عَصْكِسِنُ د متروار يون كے موافذہ سے كس طرح فيح سكة بورى ؟ فرمایا، بهت اُسان ہے، ہر چیز کوجائز طریقہ سے لوا ورجاً نزمصرف ہیں اس کو خلیفہ بستام بن عبداللک نے کہا، یہ وہی شخص کرسکتاہے جس کوخوا بستات فنس سے بیخے کی الٹرنے تونسیق دی ہو۔ تَحْسَلُمْ بِن دِنْيَارٌ كَاايكِ عَظِيمُ مِكَا لَمُهُ: -محاميم من خلفار بنوا مير كانا مورخليفرسلمان بن عبدالملك ج بيت التركيك دمشق (ملک شام) سے روانہ ہوا، ہمرا ہن اسی خاندان کے افراد کے علاوہ اہلِ علم وفضل کی ایک بڑی جا عت بھی صفول نے نداستے ابراہی کی میل میں ع بیت الترکا ا دا ده کرلیا تصااسی عظیم قافلے کی بہلی منزل پر پندمنوّر پھی جہاں سلام بحصنور خیرم الانام کی سعادت حاصل کرنی کھی۔ خلیفه وعلمار وفقهار و محترثین نے روضه اقد کسب پرحاصر ہو کراوب واحترام سسے سلام عرض کیا اور زبارت نبوی سے مشرف ہوئے . زیارت پاک سے فارع ہو کر خلیفہ سیمان بن عبدا لملک نے اہل تہر کو ملاقات کا موقعہ دیا، اہل شہر جوق در حوق ملاقات کرنے اُئے لیکن مدینہ منورہ کے قاضی واِمام مشیخ سلم بن دینادر ملاقات کرنے والوں میں شابل نہتھ۔ ملاقات اور صرودی آمورسے فراعنت کے بعد خلیف سیمان بن عبد الملک سنے اسینے دوستوں سے مشورہ کیا کہ شہر باک میں چند یوم قیام کرنا چاہیئے تاکہ پہرا ں ہے ففناكل وبركات حاصل كتة جاسكيس ر خلیفہ کی تجویز پرسب نے اتفاق کیا، اس طرح ججاے بیٹ الٹرکایہ تاریخی قافل چندوبوں کے لئے مدینہ منورہ میں قیم ہو گیا۔

خلیفہ بیمان بن عبدا لملک نے اپنے ساتھیوں میں یہ بھی تجویزرکھی کہ جیسے لوہے کوزنگ لگ جاتا ہے ہادے الوہ کو مجمی زنگ لگ جاتا ہے ہادے قلوب کو مجمی زنگ لگ جاتا ہے ہادے قلوب کی صفائی کے لئے نیک صحبت صروری ہے، قلوب کا یہ ڈنگ اکٹرت سے ضلعت اور ذکرالٹرے بول طفی کی علامت ہے۔

ا کیا مریند منورہ میں ایسی کوئی شخصتیت ہے جسس کی تعلیم و محبست سے ہم استفادہ ا

اوگوں نے کہا، امیم المومنین مدینہ منورہ میں سب سے بڑے عالم شیخ سلم بن دبنارہ میں جنھوں نے صحابۂ کرام رنہ کی صحبت بائی ہے اس وقت اُن کی حیثیت اہام و مُقتدا کی ہے، اقطاع عالم سے علمار و مُقترین ان کی خدمت میں آ یا کرتے ہیں کر ترت بہموم کی وج سے وہ کہیں مُلاقات وغیرہ کے لئے باہر نہیں جائے مبد نبوی سنے رہین اُن کی مستقل قیام گاہ ہے، امیرا لمومنین کی یا د فر مائی پر ممکن ہے وہ تشریف اُئیں ؟ مستقل قیام گاہ ہے، امیرا لمومنین کی یا د فر مائی پر ممکن ہے وہ تشریف اُئیں ؟ خلیفہ کی ہمان بن عبدالملک نے اپنے قاصد کو روانہ کیا، اُس نے نہایت اُدب واحترام سے خلیفہ کا ہیام پہونچا یا اور زحمت فرمائی کی دعوت دی۔

کسٹیخ سلم بن دینار م قاصد کے ہمراہ رُوانہ ہوئے، خلیفہ نے اپنے محل میں مشیخ کا نہایت عرب ہے اپنے محل میں مشیخ کا نہایت عرب ہے اور نازو محبّبت میں اس طرح شکایت کی۔

مّاهُ نَا الْحَدَاءُ يَا آبَكَ كَارِمُ ( بِناب السي بِ رُخَى كِول ؟ ) سفيح سلم بن ديناد شفة تعبّب سے فزمايا ، كيسا فلا كيسى بے رُخى ؟ سيمان بن عبدالملك نے كہا يہاں ميرى آمد برا ہي شهر كملاقات كے لئے آئے ليكن جناب نے زحمت نہ فزمائى ؟

سنیخے نے فرمایا ، امیر الومنین بے رُخی تواس وقت مجھی جلتے گی جب اُ ب کی تشریف آ دری کا مجھکوعلم ہوتا اور بھر ملاقات نہ کرتا ، آپ کی تشریف آوری کا اُن می

امام سبربن ويذارح وتباين عكستيس علم ہواجب آب نے خود یا دکیا۔ یس آب کی یا و فرمائی کا مشکر گرار ہون۔ ظیفے نے شرمندہ ہوکر اپنے ارکانِ دولت سے کہا، کشیخ کا اعتذار صیح ہے حقیقت یہی ہے کہ میں نے الزام وینے میں عجلت کی، براہ کرم معاف فرادیں۔ ستیخ نے خلیفہ کی معذرت قبول کی۔ بھر خلینے نے کہا، جناب سے چنداُ مور دریافت کرنے ہیں اجازت ہوتوعرض روب و ستیخنے فرمایا ، فردر! فردر! خلیفہ نے کہا: یہ کیابات ہے کہ ہم موت کوبسندنہیں کرتے ؟ سبتیج نے فرایا: یہ اسس میئے کہ ہم نے اپنی دنیا آباد کر لی ہے اور انفرنت کودیران بنا دیاہے، ہلذا آبادی سے دیرانی کی طرف جانا پسندنہیں ہوتا۔ خلیف نے کہا: بیشک یہی بات ہے، پھر کینے سگاجناب ہم کس طرح جانیں كه أخرب مين بمارا كتنا وخيره موجود بهوكا ؟ شیخ نے فرایا: اپنی زندگی کے اعمال کو کتا ہے الٹر پر پہیش کروتمہیں معلوم خلیفرنے کہا: کس ایت یں اس کا فکرسے ؟ مشيخ نے فرایا: إِنَّ الْاَبُرُ امْرَامَ لَغِيْ نَعِيْمِهُ قَ إِنَّ الْفُجَّامَ لَفِيْ جَعِيْمُ (مُوره انفطار آیت <u>۱۲۲۲)</u> ترچکے دینکی کرنے والے معتوں والی جنّت میں ہوں گے اور گناہ کرنے والے دُ ہُلتی آگ میں۔ خلیفسنے کہا: اگرا بساہی ہے توالٹرکی رحمت کہاں دہی ؟ مشيح فرمايا: إنَّ رَحُمُتَ اللَّهِ عَلَيْكِ فَي مِينَاكِ مِنْ الْمُعْتَسِنِينَ . (مورة اعرافَايت الله ت حیکہ کے:۔ انٹرکی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ خلیفہ نے کہا: قیامت کے دن السر کے حصور کیسے حاصری ہوگ ؟

امام مسلمربن وميناديع ستینے نے فرمایا: نیک نوگ تو اسس طرح ائیں گے جیسے طویل سفر کے بعد اُدمی خوشی خوشی اسینے گھرا تاہے۔ إور گنه گار اسس طرح جیسا بھگوڑا غلام اسینے آقا کے پاس ز بروستی لایاجا تاہے۔ اس مرحله پرخلیفه ژوپژااس کی پیجکیاں بندھ گئیں اور آ واز ملند ہوگئی ۔ خلیفے نے کہا: جناب بھر ہماری اصلاح کی کیاصورت سے ؟ ستیج نے فرمایا: اپنی شان وعزت کوترک کردو اور ایکھے اخلاق و تواضع اینے آپ کوز پرنت دو۔ خلیفے نے کہا: یہ مال ووولت جوہمادے بہاں ہے اکس میں اللّٰری خوشنودی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے ؟ ستینے نے فرمایا: جب تم حق کے مطابق اکس کوحاصل کرواور اُس کواُس کے محل بیں خرتے کروا دراکس کی تشدیم ہیں انصاف سے کام لو، انشار الٹارتھا لی الٹارکی خو*سشنو دی حاصل ہو*گی۔ خلیف نے کہا: جناب یہ بتائے کہ سب سے بہترانسان کون ہے؟ ستیخ نے خرمایا: وہ جو تقویٰ اور پاس داری کا لحاظ کرسنے والا ہو۔ خلیفرنے کہا: سب سے بہتر کونسی بات ہے ؟ سشيخ نے فرمایا: جس شخص سے خوف واند بیشہ ہوائس کوحق بات مُسنانا۔ خلیفے نے کہا: وہ کونسی وُعاہم جوجلد قبول ہوجاتی ہے ؟ مشیخ نے فرمایا: نیک اُ ومی کی وعانیک اوگوں کے لئے۔ خلیف نے کہا: بہترین صدقہ کیاہے ؟ مشیخ نے فرایا: عزیب کاوہ صدقہ جومصیبت زوہ بھیرکوسطے خليف نے كها: عقلندانسان كون بے ؟ ستیخنے فرایا: وہ تنفص جوعبادت اہلی برقدرت یا یا اور اسس پرعمل پیمر

دوسروں کوانس کی رہنمائی کی۔

خلیف نے کہا: اور بے وقوف کون سے ؟

سٹیج نے فرمایا: وہ شخص جوابینے گہرگار دوست کی ناجا کرخواہسٹس بوری کرتا ہو گویا اُس نے اپنی اُخرت کو دوسرے کی تونیا کیلئے فروضت کر دیا۔

خلیف نے کہا: جناب کیا آپ کو یہ بات پسند کے آپ ہمادے ساتھ دہیں

تاکہ ہم آپ سے استفادہ کریں اور آپ بھی ہم سے نفع بائیں ؟

لسفيخ نے فرمایا: امير المومنين الله کې بناه! ايسي نو کې تمنانهيں ہے.

خليفه نے كہا: ايساكيوں ؟

ستغیخ نے فرمایا: شمجھے اند قیشہ ہے کہ کہیں میں آپ کی دولت وریاست کی طرف

ماكل بوجاؤى بيم فيم ويجبكوالترحيات وموت كاومرامزا جكهائي.

خِلِهِ فِي كِها : الرّ ايسا مكن نهيس توجيم أب اين تفصى ضرورياست كااظهار

ونسرماتیں ؟

سشيخ في إس يرسكوت اختياد كيا اور كو في جواب مدويا.

خلیفے نے اپنی گزارسش بھر وم مراتی، جناب آب ہے تکلفت اپنی حاجت طام مر

فرمائیں خواہ وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو؟

سنیج نے فرایا : مشنو! میری اوّل وا فریهی حاجت ہے کہ آپ مجھے اندیشة

نارِجِهِمْ سے بچاوی اورجنت میں واخلہ ولوادی ؟

لخلیفے نے کہا: یہ اختیار تومیرے بس کانہیں ہے۔

مظینے نے فرایا: تو میر آب سے اور کوئی ماجت نہیں ہے .

خلیفنے کہا؛ میرے کے دعار نیر فراویں ؟

ستیخ نے فرایا: اے اللہ آپ کا بندہ کیمان بن عبدالملک آپ کے مقبول میں میں میں اللہ آپ کے مقبول میں میں میں اور ا

بندوں میں سٹا مل ہے تو اکس کو دنیا وائخرت کی مجربورسعادت نصیب فرمااور اگر

ا مس کاشمار آب کے مُردُوو بندوں میں ہے توانس کی اصلاح فرما اور اس کو اپنی مرضیات کی توفیق دے۔

مافنرین میں ایک شخص بول پڑا، اسے شیخ امیر المومنین کی شان پس آہے۔ کی جُراکت بہست ہے باک ہوگئی ہے ۔ نصیحت ووصلیت پی امیر المومنین کاپاس وا دب ملحوظ نرد کھا۔ آہے امیر المومنین کو دشمنا بِن خداکی فہرست پی شماد کیا اور اکن کی اصلاح کی دُعاکی ۔

مشیخ نے فرمایا: براور زادے آب نے انصاف سے کام مذلیا اللہ تحالیٰ نے خود علمار اُمّت سے یہ عبدلیا ہے کہ وہ ہرجگہ کارحی ظاہر کردیا کریں. خود علمار اُمّت سے یہ عبدلیا ہے کہ وہ ہرجگہ کارحی ظاہر کردیا کریں. کَنْتَبَیِّتُنَّ اَنْ اِسْنَائِسِ وَ لَا مَّکُنْتُمْوْنَ مُنْ (مُورَةَ آل عران آبت عند)

مچم خلیفہ سیلمان بن عبد الملک کی طرف متوجّہ ہوئے اور فرمایا:

امیر المومنین گذشته آمتوں میں جو ہوگ تھے وہ اسی صورت میں خیروعافیت
میں رہے ہیں جبکہ اُن کے امیر لوگ علمار کرام کے یہاں دین حاصل کرنے دفق شوق
سے آیا کرتے تھے بھر بھی صریم طون و بڑے ہوگ علم دین حاصل کرنے سکے اور
انھوں نے اہل و نیاسے و نیا طلبی کی اور اس کے لئے اُن کی خدمت میں ابنی آمد
ورُفت جاری رکھی تو امیر لوگ علمارسے بے نیاز ہوگتے جس کے نتیج میں خودولیل
ونحار ہوئے اور اللہ کی نظر و کرم سے عروم بھی ، اگر یہ علمار اہل و نیا کی دولت و صفت
سے بے نیاز رہتے تو امیر کو سے میں ارس کے علم وعل کے محتائ ہوتے اور انکی
ضدمت میں اپنی حاضری کو سواوت مندی تھے ، لیکن ایسانہ ہوا علمار نے آمرار کی
مفدمت میں اپنی حاضری کو سواوت مندی تھے ، لیکن ایسانہ ہوا علمار نے آمرار کی
رضا و خوست نوری جاہی خود بھی گراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گراہ کیا ، اس طرح و نیا
میں اہل علم کی قدر دانی جاتی رہی اور لوگ آخرت سے خافل ہوگئے ، خلیف نے کہا
میں اہل علم کی قدر دانی جاتی رہی اور لوگ آخرت سے خافل ہوگئے ، خلیف نے کہا
میں اہل علم کی قدر دانی جاتی رہی اور لوگ آخرت سے خافل ہوگئے ، خلیف نے کہا
میشک شیخ سے بیتی بات کہی ۔ جُزُرُ المُمُ اللہ وَ خُرِمُ الْحُرَدُ آرَ ،

، من مسبی و سابی مرم اینی نصیحت میں اور اضافہ کیجئے، اللّٰری قسم عِلم وحکمت کی خلیفہ نے کہا: برا و کرم اینی نصیحت میں اور اضافہ کیجئے، اللّٰری قسم عِلم وحکمت کی

یہ باتیں میں نے کسی سے ندسمنی ہیں۔

سنیج نے فرمایا: اگرات میں قبول حق کی صلاحیت موجود ہے تو پیختصر ہاتیں ہرایت ونصیحت کے لئے کافی ہیں ، اور اگر ایسا بہنیں تو بھریں اپناتیر ہے نشانہ کیوں کیلاؤں ؟

خلیفہ نے کہا: اللّہ کی قسم یں نے تہیہ کرلیا ہے کہ آبجی ہرتھیجت قبول کرلوں ۔ سنیج نے فرایا: تو بچر تھیک ہے سنو! اپنی آخری نصیحت عرض کرتا ہوں ۔ اللّٰہ کی عظمت وجلال کا ہر وقت استحضار رکھواور اکس بات سے دُور رہو کہ وہ تمکوا یسے عمل میں دیکھے جمکو وہ بسندنہیں کرتا ہے ، اور اکس بات سے بھی بچو کہ وہ تمکو ہے عمل دیکھے۔

اس نصیحت کے بحدیث سلم بن ویناز کے سکام کیا اور درخصت ہو گئے۔

مُلطاني نذرَانُهُ: م

ابھی سٹیخ گھر بھی نہ پہنچے تھے کہ امیرا ادمین سلمان بن عبدالملک کے خادم کو اپنے دروزا ہے پر کھڑا بایا، خادم سنے اشرفیوں سے بھری تھیلی پہنٹ کی اور کہا امیر المومنین نے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ بہت کیا ہے اور قبول کرلینے گاگزارش کی ہے اور آئندہ بھی قبول کرنے کی توقع ظاہر کی ہے۔
کی ہے اور آئندہ بھی قبول کرنے کی توقع ظاہر کی ہے۔
سٹیخ سے زام را لم دمنین کا قیمتی کہ ہروایس کر دیا اور لکھا:

تشیخ شنے امیرالمومنین کاقیمتی ہدیہ واپس کردیا اور بکھا:
امیرالمومنین یں اوٹٹر کی بناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ آپ کے
سوالات فضول ہوں اور میراجراب باطل ہوجائے۔
امیرالمومنین جب میں آپ کے نئے یہ بات بسندنہیں کرتا تواہینے
سندکروں ج

امیرا اومنین آب کے مرسلہ دینار اگرمسلمانوں کے بیٹ المال سے

صروری مکرایات جد خلیفہ سیمان بن عبدالملک نے موقعہ کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے مزید اصرار نہیں کیا اور بریہ واپس لے لیا۔

سشیخ سلم بن دیناد کا وجود با مسؤوعام مسلانوں خاص طور برعلوم دین کے طلبہ اور اپنی صکاح وفلاح چاہدے والوں کے لئے جینمہ جاری تھا اسس بارے یں دوست واجبی کا فرق نہ تھا سب پرعنایات عام تھیں۔

ایک دن شہر کے ممتاز عالم دین مشیخ عدالر جن بن جریز اسنے صاحراد سے کے ساتھ آئے سلام وخیر خیریت سے بعد دینی وعلی مذاکرہ مشروع ہوا، اثنا سے گفتگو مشیخ عبدالر جمن نے سوال کیا ؟

فتوح اللی جوابل وین کی خاص اصطلاح سے اس کاحصول کیونکرمکن ہے ؟ ( فقوح اہنی بیدادی قلب کو کہتے ہیں )

له مودوانعا الماره عدى كايت لمنظ خكس بيويد المثن اكن تكفي يك يك يك يك المنظم كا المنظم كا المنظم كا المنظم كے لئے كھولد يا وہ البيض دب كے نور پرجل د البيم بوبلى نوا بى ميم ان نوگوں كے لئے جنكے قلوب المنظم كے ذكر كى المرض منت ہيں "

مها ال ووال سے معد سے ایک الفرین مستی والی سے ایک سے ایک کی جب یہ ایت تلاوت کی گئی توہم نے ایک کا نفریم نے درول الٹرمی ایرول الٹرمی پر شرح حدد کیا چیز ہے ؟ درول الٹرملے انٹرعلیدوسلم سے عمل کی یا درول الٹرمی پر شرح حدد کیا چیز ہے ؟ آب شنے ادرت وفرایا حب ول میں نور واضل ہو۔

یم فرع من کی اس کی کیا علامت ہے ؟

اِدرَتْ وفرايا ، دارُ النُحْلُود (آخرت) فی طرف رُخبت اوراستقامت بونا اوردارُ النُحُومِد (دُمنِا) کی طرف رُخبت اوراستقامت بونا اوردارُ النُحُومِد (دُمنِا) کی طرف به انتفاقی اور موت کی طرف آمادگی در (معالم التنزیل) سه ترک خبر به جب تک دبونژول کآب گره کشا شد زرازی دصاحب کشاف (اقبال)

## مراجع ومأخذ

(۱) طبقات فليف م<u>٣٢٢ : (۲) تاريخ البخارى ن يامشك</u> (۳) حلية الاوليارن يامشك : (٣) تهذيب ن يومشكا (۵) تهذيب ابن عماكرن ملاملانا . الم ينان بن مراق ە ب<u>ىرىنى غەسىسى</u>سىنى امام ملائم المائم الما

الم ميلمان بن ممران

تَ بَا فِي عَصْكِ مِنْ

## 

تعارُف: ـ

سیمان بن مہران نام تھا لیکن اُعُمُنُ کے کُفتب سے زیادہ متہور ہیں۔ اِن کے والد مہران عجی النسل تھے آبائی وطن طبرستان (دُوس) تھا۔

صفرت اعمش سیدناحسین کی شاوت سے دن ۱۰ محرم سلام بحری میں بریدا بوئے ۔ اعمش کوکوفر سے ایک امیر سنے خرید کر ازاد کر دیا تھا، اسی نسبت سے وہ

غُلام کھیلائے گئے۔

اگرچه اعش کی زندگی کا آغاز غلامی سے ہوالیکن اِن پی عِلم وفہم کی فیطر کی ستی او ایکن اِن پی عِلم وفہم کی فیطر کی ستی او محرور تھی۔ یہ اِن کی نشو و نیام کر علم شہر کو فہ میں ہوئی جہت ال اہل علم صحابہ کے علاوہ کبارِ تابعین کی کثرت مقیم تھی ، آگے جلکروہ کوفہ کی مُسند عِلم وارشاد کی زینت بنے ہیں۔

ان کے علمی وعملی فضائل پرتمام مورخین متفق ہیں۔ اکٹر ہُری میں حافظ ابن مجرعسقلانی معلق میں مافظ ابن مجرعسقلانی معلقہ ملامہ کالسلام کے لقاب سے یا دکر ہے ہیں۔

محدّمت عیسیٰ بن یُونس شکھتے ہیں کہ ہم نے اور ہم سے پہلے لوگوں نے اُنٹش' کا مِثل نہس دیکھا۔

اِ مام اَ عَنْشَ مِحُوجِمَا مُعْلَومِ السلامي بِن يكسُال وَرك ماصل تھا۔ محدّث ابن عينه م كا بيان ہے كه اعْشُرِم كما بِ اللهِ سے براے وت ادى اور اور احايثِ نبوية كے برطسے حافظ اور يعلم فرائض كے ما ہر تھے۔

قرآنی ذوق :۔

قُراً ن حکیم کے ساتھ اُنھیں خاص ذوق تھا، عُلوم قرائی میں وہ" رُاُس انعَلَم" شمارے کے گئے ہیں۔ مُحدّت ہُنٹیم کا بیان ہے کہ شہر کو فرمیں اِن سے بڑا قاری قرا ن اور کوئی نہ تھا۔

رس قراک عَکم کامستقل درس ویا کرتے تھے۔قرآت بیں سیدنا عبدالنزین سودہ کے بیروستھے۔ امام اُعُمْن کی قرآت اسقد رئستنداور ورست تھی کہ اِن کی قرآت کے بیروستھے ۔ اِمام اُعُمْن کی قرآت اسقد رئستنداور ورست تھی کہ اِن کی قرآت پر ہوگ اپنی قرآت ورست کر لیتے۔

#### حدبیث نبوی 🗜

احاد بیتِ رسول میں إن کی معلومات کا اتناد سیع ذخیرہ تھا کہ حافظ ذہبی گئے ان کو مشیخ الاسلام لکھاہے۔

علاّمه ابن مائن محابیان ہے کرربول الله صلے الله علیه وسلم کی اُمّت میں چھ عضرات ایسے بیں جھوں نے احا دیث رسول کوچار بڑے سٹمروں میں مفوظ کر دیا تھا۔ ا به مکت ملکر ممہ میں امام مالک بن دینا رہے

٢ بر مدينة المنوره مي أمام ابن شياب زميري

٣: يفره بن إمام قتاره وامام يحيى بن كثيرهُ.

۷۷ :- کوفرمیں امام ابواسخق مصبیعی و اور امام اعمش مجر

محدّث ابوبجرعیا تسس کا بیان ہے کہ ہم لوگ امام اعْمسٹس کوسیدا لمحدّثین کیا کرتے تھے.

ام اعشش کی مُروثیات ہزاروں تک بہونجی ہیں۔ ابن ما کئی کے بریان کے مطابق یہ تصورت کی مروثیات ہوئے ہیں۔ مطابق یا د ہزاراحا دیرت ہیں۔ مطابق یہ تصراد تیرہ سومیے۔ بعض دیگر روایات کے مُطابق چار ہزاراحا دیرت ہیں۔ اِمام دبن شہاب دُم ری این معلومات کے تحت ایس وقت اہل مراق سے

P.P

علم وفضل کے قائل نہ تھے وہ کہتے تھے کہ مدیث ملک عراق سے رُخصت ہوگیا، اِن کے ایک دوست حضرت اسلی بن دائند نے ایک مرتبہ امام زُمری سے کہا کہ نٹمر کوفہ میں قبیلہ اُسد کا ایک غلام ہے جس کو چار ہزار احادیث یادیں۔

امام زَہری شنے تعبّب سے پوجھا، چار ہزاد؟ حضرت اسٹی شنے کہا ہاں! چار ہزاد، اگر ائب چا ہیں تواس کا کھے صقہ الکر آب کو رصناؤں. چنا بخہ انھوں نے إمام اُعمش کی مروثیات کا بچھ صقہ امام زہری کی مروثیات کا بچھ صقہ امام زہری کور کور صنایا۔ زُہری نہایت جرت سے صنتے جائے اور اِن کا تاکثر برصتا ہی جا آرا ا اختتام پر کہا، موالٹری سم علم اسس کو کہتے ہیں " جھے یہ معلوم نہ تھاکہ کسی کے بیاس علم کا اتنا بڑا ذخیرہ بھی محفوظ ہوگا۔

ا ام شعبه و جن کو اَمیرالمومنین فی انحد میث کها جانا ہے امام اُغْش کے بارسے میں کہا کرتے تھے کہ جو علمی تنتفی اَغْش بسے ہوئی وہ کسی اور سے نہیں ہوئی ۔ محدث قاسم بن عبدالتر عمل کہتے ہیں کہ شمر کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسود خ کی روایات کا جانبے والما الم اُغْش سے زیادہ ادر کوئی نہیں تھا۔

### إِمامِ أَعُمِثُ كَى رَوَايات كا درجَرُ: ٠

اما دیٹ میں رایوں کے علم وہم، قوت مفظ کے بی اظسے مختلف درجات ہوا کرتے ہیں۔ کلام نبوی جواپی فرات میں بلندہ کالامقام پرقائم ہے لیکن دایوں کے سلسلہ کے لحاظ سے اسکا درجہ مختلف ہوجا یا کرتا ہے۔ ایک تووہ بھی ہے جس کے بیان کرنے والے علم وہم میں عام حالت دکھتے ہیں۔ لیکن اُسی حدیث کا دکسوا بیان کرنے والے علم وہم میں عام حالت دکھتے ہیں۔ لیکن اُسی حدیث کا دکسوا سسلہ ایسے دایوں سے وابستہ ہے جواہنے علم وہم مورم واحتیاط محت یا دوات کا درجہ میں بہلے سلسلہ کے دایوں سے ممتازیں ایسی صورت میں دوسری روایت کا درجہ بہلی روایت سے مختلف ہوجا گرگا ، اگر چے حدیث نبوی ایک ہی ہے۔

امام مسليمان بن مهران م

المم أعَشْ حَى روايات كابيتنترحقه ايسے ہى دايوں سے وابستہ بعے جو ا پینے عِلم وفہم، ذکار وحفظ بیں متازیں۔ محد تینِ کرام کی اصطلاح بیں امام اعتقاع کی روايات كوعام طور ير مصُحُف "كهاجامات (قُرْآن جيسا جموع). ابن عمّار كيت بي كم محدّثين بي أغن سي زياده ثقة تركوني مه إيا-اس علم وفضل کے باو جور امام اُعَشْ نقل روایات میں بڑے محتاط تھے، زیادہ احادیث کا بیان کرناا چھا زہےتے تھے، جومجی حدیث نقل کرتے نہایت حزم واحتیاط سے کہ کوئی کلمہ چھوٹنے نہ یائے۔

اُن را بوں کی سرزنسٹس کرتے جنقل روایات میں جُری ہوا کرتے ہیں۔

اِلمَ الْحُشْ يُسِي سِلسِلِ حديث بين اكْ كِفْضَل وكِمَال كِي ايك كُندي يجي بيت کہ وہ اپنے زمانے محدثین پرخصوصی نظرد کھا کرتے تھے۔ اُن کی بیان کردہ روایات كوناقدار نظور سے وسكھتے اور بر ملا تبصرہ بھى كرديا كرتے .

ابوبجر بن عيائس كابيان ب كم بم لوك تحصيل علم ك الخ وقت ك دمكر محدثین کے پاس بھی جایا کرتے تھے اور مجھرا مام اعش کے ماں آتے وہ ہم سے سوال كرتے كى كے ياس سے ائے ہوہ

ہم جواب دسیتے فلاں راوی کے پاس سکئے تھے۔ یہ مشنکر فرماتے وہ توایسا ہے بھر بدنو ہے اکس کے بعد ؟

ہم جاب وسیتے فلا ں کے پاس . فرملے وہ توویسا ہے۔ اس کے بعد میم وریا فٹ کرتے ، اس کے بعد ؟ بم كميت فلان تخص كے پاس ، فرماتے وہ تو ایسا ویسا آ دمی ہے۔

مَا بَالِي عَصَينِينَ المَامِيمَانِ بن بهوالله

مبحض مؤرخین نے ایسا، ویساکی تعبیروں میں مثالیس بھی نقل کیں ہیں۔ (جس کوہم نے یہاں ورج کرنامناسب نہ سمھا) .

ر بس وہم نے یہ اور دن حرال اسمارالرجال) ایک متفل عم ہے جس سے
روایت اور راوی کی حیثیت ممتاز سے ممتاز تر، اور صنعیف سے صنعیف ترکام
موجایا کرتی ہے . عکوم حدیث میں یہ علم "انترف الفکوم" کی حیثیت رکھتا ہے۔
موجایا کرتی ہے . عکوم حدیث میں یہ علم "انترف الفکوم" کی حیثیت رکھتا ہے۔
موجایا کرتی ہے بین کرام جو "حدیث رسول" کی صحب و حفاظت کے لئے من الشربیدا
موسے ہیں اِسی علم کے وریعہ رایوں پر نقدو تبصرہ کیا ہے۔ یہ نیبت بائبتان ہیں
جوجرام عمل ہیں، بلکہ "کام رسول" کو دیگر تمام اقوال والفاظ سے ممتاز کر دین المقصود ہواکر تاہے۔

اً ام اَعَمَّشُن اُس بارے میں نہایت جری و بیباک واقع ہوئے ہیں ۔وعظمت حدیث کے مقابلہ میں کسی بھی إزالہُ عرفیٰ کوخاطر میں نہ لایا کرتے ۔

#### جرأت وبيباكي كاواقعة به

مشہور اکوی خلیفہ ہتام بن عبدالملک نے ایک مرتبدان کوخط لکھا کہ آب کے ہاں۔ ہاں سبیدناعثمان ملکی فضیلت میں جوروایات موجود ہیں اسی طرح (سیدنا)علیٰ کی تنقیص میں جوروایات محفوظ ہوں انھیں دیکھکرمیرے ہاں روانہ کردیے ہے۔

امام اعش نے خلیفہ کا پیضط قاصد کی موجودگی ہی ہیں بحری کو کھا اور قاصد کی موجودگی ہی ہیں بحری کو کھا ویا ، اور قاصد سے کہا خلیفہ کو کہدینا کہ یہ آپ کی تخریر کا جواب ہے ، قاصداور صاحزین اس جرات و بیبا کی برزم بخود رُہ گئے۔

ائس کے بعدقاً صدیے دوبارہ إصرار کیا کہ خلیفہ کی تحریر کا جواب بہرحال دیدیجئے ؟ تویہ جواب مکھا:

يشم التبرالرهمن الرحيم

اما بعد! اگرسیدناعتمان می وات بس سارے انسانوں کی خوبیاں

٧٠ بَّا بِيٰ عَ<del>صَ</del>ٰتَكِسِمُ أمام مسليمان بن مبران جمع بون توتیمی اسس سے تہاری وات کوکوئی نفع نہیں بہوئے سکہ۔ اسى طرح اگرىسىتىدناعلى مى دات بىس دُنيا بھر كى بَرَائياں جمع ہوں تواکس کے تمکوکوئی نقصان نہیں۔ تمکو تومرفٹ اپن فکرکر بی والشكام خطیر صکر خلیفر بھی ہے بس ہوگیا۔ إمام أعَشْن م كوعلم فقدين كابل بصيرت تقى خاصكر علم فرائض (ميرات) مي سلّم چنگیت حاصّل تھی۔ محدّث ابن عیبینر کا بیان ہے کہ عِلَم فرانصٰ میں وہ الممست كا درج دسكھتے تھے۔ ان سے پہلے إمام ا براہیم محتی اس علم کے سب سے بڑے عالم تسلیم کئے جائے تھے اور ابل عِلَم اُن می طرف مرجرع کیا کرتے تھے اِن کی وفات کے بعد اہام أعُشُ كَى وَات بن يه عِلْم منحفر بو كيا. عبادئت ورياصنت به علم کے ساتھ عمل یں بھی وہی درج دیکھتے تھے متہور نا قدحد بیث کیلی بن میرقی گان کا بیان ہے کہ وہ جلم کی اس بلندمنصبی کے ساتھ زا ہروعا بدشیب بیدار تهی تھے جب وہ عبا دت میں مشغول ہوجائے تو کوئی اندازہ نہیں کرسکتا تھا کہ کب فادع ہوں گے محاب کرام ن کی کیعنیت عبادیت آن کی زندگی میں نظ صحابُ كرام م الم المحابارے من مورضین التھتے ہیں: بِالنَّهَا أِي فَكُوْسَانَ وَ بِاللَّيْلِي هُبَاكُ ون كِي مِجَابِهِ اور رات كے عباوست گزاد ، علّام خرُمِری کابیان سبے کہ اُعُش سنے اسیے بعد کسی کو بڑا ا FIAN

عِبادت گزارنہیں جھوڑا۔

مآفظ وَ ہئ تکفتے ہیں کہ وہ علم نافع اور عمل صالح دو یوں کے سردار تھے۔ محدّث وکیج بن جرّاح میکتے ہیں کہ اِن میں نماز باجاعت کا اسقدراہتمام

تھا كەنتىئىترسال كى عمريى بھى تىجىيراۇ كى فوت نە ہوئى -

#### زمروقناعت: ـ

ام انخش مخاصانِ حُداکیطرے دولتِ گونیاسے بالکل تہی دُست تھے خود اِن کا اپنا احساس تھاکہ وہ تہی دُست ہیں اِس سے باوجود اُمرار وار بابِ دولت سے نہ صرف ہے نیاز تھے بلکہ اُن کوخود محتازے وضرور تمند سمجھاکہ ستے۔

مخدّب عیّسی بن یونس کا بیان ہے ، پی کے باوجود اسی فقر و احتیاری امرار وسلاطین کوکسی کی نگاہ میں اُن سے زیادہ حقیر نہ یا یا۔

امرار و صلاحیں توسی میں میاہ یں ال سے دیا وہ حقیرتہ پایا۔ اِمام شعرا نی م منصقہ ایں اعمیٰ کو بہیٹ بھرروٹی میشرنہ تھی لیکن اُن کی مجلس یں دولت مندادر انمرار سب سے برطے فقیر معلوم ہوتے تھے۔

( بینی سعدی کے اس حقیقت کواس طرح نظام کیا ہے " آل داکہ عُنی ترا نگر محتاج ترکی ہے " آل داکہ عُنی ترا نگر محتاج متاح ترکی ہیں ) محتاج ترکی جینے براسے دولیت مندہیں اسی قدر محتاج ترکی ہیں ) یہ در اصل اکن کی عِنیٰ نفس کا اثر تھا جو مادی دولیت و ترویت کو بہ شرمندہ کررہا تھا، اُک کی مجلس میں جو بھی اُٹا پہنے آپ کو محتاج و تہی دُست محسوس کرتا تھا۔ حدیث میں عِنیٰ کی حقیقی تعربیت میں عِنیٰ کی حقیقی تعربیت میں عِنیٰ کی حقیقی تعربیت میں عِنیٰ النقش " کی گئی ہے (یعیٰ ول کی میری) کے اُلے میں اُلے میں عِنیٰ کی حقیقی تعربیت میں عِنیٰ النقش " کی گئی ہے (یعیٰ ول کی میری) کے اُلے میں میں میں اُلے میں اُلے میں اُلے میں اُلے میں اُلے میں میں میں میں میں اُلے میں اُلے میں اُلے میں اُلے میں اُلے میں اُلے میں میں میں اُلے میں میں میں م

ام اعش کا قلب غِنی النّفس سے معود تھا یہی وجہ تھی کہ جو بچھ آتا اُسی وقت صرف بھی ہوجا تا۔

محدّث ابُوبِر بن عیاست کابیان ہے کہ ہم لوگ جب بھی اُغمش کے باکست کے بیان ہے کہ ہم لوگ جب بھی اُغمش کے باکست وہ ہمیں بچھ نہ بچھ کھلاتے تھے۔ باکس آتے وہ ہمیں بچھ نہ بچھ کھلاتے تھے۔

وَفَائِتٌ: ـ

ان تمام ظاہری و باطنی فضائل کے باوجودوہ ابنی ذات کو بائکل تقسیر و بیچے سمجھتے تھے، فرمایا کرتے ، میں اکس سے بھی کہیں فروتر ہوں کہ لوگ میرے جنازے میں شرکت کریں ۔

منطله ين وفات بإنى .

ٱللهُ حَدَّ اسْكُنُ فَي جُنَّاتٍ نَّعِيمٍ وَ انْشُرْعَكَ يُومِنُ فَضَلِكَ الْعَظِيمَ.

## \_ مَراجع وْما فذ\_

(۱) طبقات ابن سعد تن علا (۲) تهذیب التهذیب ن ما، کا (۳) تذکرهٔ الحق اظن ما (۴) تاریخ خطیب بغدادی ن ماه (۵) طبقات کبری الم شعرانی شن ما



# المحات فيحر

مَا آخُسَنَ الْإِسْلَام يَزِنُينُهُ الْإِيْمَانُ وه استلام كتنا الجمّاع جس كوايان في زينت دى

وَمَا آخُسَنَ الْإِيْهِا نَ يَوْدِيُنُكُ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الدَّ

وَ مَا آکتسن التَّعَلِی مَدِیدِیتُ الْعِلْدُرُدُ اور وہ تقویٰ کتنا الجھاہے جسس کو مِلم نے زینت دی ہو

وَمَا اَحْسَنَ الْعِلْمِ يَسِزِيْنُ الْعَصَلُ لَكُومَا الْعَصَلُ الْعَصَلُ الْعَصَلُ الْعَصَلُ الْعَصَلُ الْعَ اوروه مِلم كتن الجضّائي جسس كوعمل نے زینت دی ہو

وَمَا آخُسَنَ الْعَمَلَ يَرِينُهُ السِرِّفُونُ اوروه عمل کتنا اچھاہے جمکوتواضے نے زینت دی

( محدّث رُجاً مر بن حَيْزه رح، سيلامه )



إِنْ شَكَا النَّرِهُ لَ إِلَىٰ ثَمَا اِلْ ثَمَا اِلْ الْمَا الْمَدِيدِ فِي الْمُسَوِّةِ فِي الْمُسَالِقِ الْمَدَّةِ عَلَىٰ اللَّهِ الْمَدَّةِ عَلَىٰ اللَّهِ الْمَدَّةِ عَلَىٰ اللَّهِ الْمَدِّةِ عَلَىٰ اللَّهِ الْمَدَّةِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللللْلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْ

# حصرت عامرون عجرالله التيميني

تَعَارُفُ :۔

خلافت فاروقی کے چود ہویں سال امیرالمومنین سیّدنا عربن الخطاب شنے صحابۂ کرام اور تابعین عظام کو ہوایات جاری کیس کہ شہر بصرہ کو اسلام کی فوجی بھاؤنی اور دعوت و تبلیغ کامرکز قرار دیئے جانے کا منصوب طے کیا گیا ہے مسلانوں کو ترعیب دی جاتی ہوں کہ دہ نیا دہ سے زیادہ تعدادیں "تعمیر بصرہ کی اس مہم میں حصّہ ایس اور ملک عراق کی طوف ہجرت کریں ۔

امیرًا لومنین کایه اعلان اسلامی مملکت میں برق وباراں کی طرح بھیل گیا، شہر بخد، جاز، مین سے مسلانوں کے قافلے شہر بصرہ کی طرف کو بھے کرنے لگے تاکہ اسلام

اورس لما نوں کے سنے ایک صنبوط قلعہ فراہم ہوستے۔

مسلانوں کے ان قافلوں میں شہر بھارکے قبیلے بنو تمیم کا ایک نوجوان بھی اس مہم میں سٹریک بوا، اس نوجوان کا نام عام بن عبداللہ تمیمی تصابیہ اپنی کم سنی ہی متحق وباک باز زندگی کا نوگر تھا، امیر المومنین کی ندا پر شہر نیکسرہ دوانہ ہوگیا۔
یہ وہ زمانہ تھا کہ شہر لیکسرہ اپنی وولت و تروت ، زروجوا ہرکی بہتات میں، اپنی مثال آپ تھا، یہاں فوحاتِ اسلامی کے اموال جمع ہوا کرتے تھے اور عوام فوشخال زندگی بسر کررہ مے تھے۔

لین نوجوان مام ن عبر الشرکو و نیا کے ان ذخارت وعجائب سے کوئی دلچیسی نهمی وه صرف دُخاک الی کی خاط ہجرت کردیا تھا۔ مورخین بان کی اسس خصوصیت کو اِن صنیری الفاظیں تھتے ہیں : کان ترکھا گاریدا فی آئیوی النگاس، ترخابگاید کان الله الله الله الله الله کاریس الله کاریس کاریس

حفرت ابو توسی انتعری ان اصحاب دسول میں مشامل میں جنویں کتاب السّر کی کا مل معرفت اور حسن قرارت میں المتیاز حاصل تھا۔ عام بن عبدالسُّرِ نے ان سے مردوعلوم میں وافر صصّہ بایا اور احادیث دسول کا بہت بڑا ذخیرہ حاصل کیا۔

روایات دریت میں اس دریت کا درجه نهایت بلندوبالاسمهاجاتا ہے جس میں دسول الشرصلے الشرعلیہ وسلم مک صرف ایک واسطہ (ایک داوی) ہو، عام بن عبرًا لشرکوایسی سینکڑوں احا دبیث ملیں جس میں دسول الشرصلے الشرعلیہ وسلم مک صرف ایک واسط حضرت ابوموسی استعری کا تھا۔

وسلم مصفرت ایت داسته مسترت ابروی استری میست. پنژوش نصبیب نوجوان تصح جفوں نے جھنرت ابودوسی استعری نیسے علم ونفنل کا بڑا حصہ پاکر اپنی زندگی کوتین حصوں میں تعشیر کر لیاتھا۔

سضیخ عامرتیمیؓ کی زندگی :۔

(۱) ایک صدر توبلم کی ترویج و تبلیغ کے لئے وقف کیا، جا مع بھرہ یں علمی ملفات کا بسلہ ستر وع کیا جا استہر کے علاوہ دور دراز علا فول سیسے علم حاصل کرنے والے آیا کرتے گئیا "علم حکریث" کا یہ پہلا مرکبہ تھا جوشہرہ بھرہ میں جاری ہوا۔

(۲) اپنی زندگی کا دوسراحصه عبادت اللی کے لئے وقف کیا،علی صلفات

سے فارع میوکررات کی تنہائیوں میں اپنے رہ کے آگے آہ وزاری ونوافل کی کنرت میں شغول ہوجائے، کہاجا ہاہے کہ ضبح فجر تک بیرمتوزم ہوجایا کر ستے، بہت ہی قلیل ترت میں ماہد تھرہ سے تھے اسے میکارے سکتے۔

روقت کیا، زندگی کاتیسراصی میدانی جها دوقت ل فی سبیل الٹرکے گئے وقت کیا، مجا برین کے دفت کیا، مجا برین کے بیار میں میں اسلام کے بیار کے سے نکے وقت کیا، مجا برین کے میں نکے دفتے نکل جائے اور کا میابی دغنائم کی کثرت کے ساتھ مرکز اسلام بھرہ اُجائے اور کھرا بنی سابقہ زندگی کا آغاز کرنے۔

سین عامرین عبدالنزم کی مجاہدانہ زندگی کا ایک واقعہ اِن کا ایک بڑوسی بیان کرتا ہے جوخود بھی اس راہ جا دیں سٹریک تھا۔

#### نمازوئنا جَاتُ : •

کی ہے کہ میں سنیخ عام بن عبدالشریکے ایک قافلۂ جہادیں سنریک تھا، راہ بیں ایک دات قیام کرنا پڑا، مجا ہمین اپنے اپنے مقام پر استراصت کے لئے لیسا گئے، عام بن عبدالشرنے بھی اپناسامان پیجا رکھ دیا، اپنے گھوڑے کوایک درجت کے نیچے چارہ ڈال کرا بک مبنی دستی سے اسس کو با ندھ دیا تاکہ وہ آزادی سے چرے بھرے اور دورنہ نیکل جائے، بھرخودا بک جماڑی کی طرف جل پڑے۔

مجھکوان کا دُورنیکل جانا شک میں ڈال گیا ہیں نے مخفی طور پر ان کا پیجیا کیا وہ ایک گھنی جھاڑی میں واخل ہوئے اور مسلی بچھاکر نما ذکے لئے کھڑے ہوگئے اور دیر تک نماز برطصے دہد، میں نے خیال کیا کہاب فارع ہوئے جب فارع ہوں گے ؟ لیکن اسس کا سلساختم نہ ہوا ۔ الٹری قسم میں نے ایسی پرسکون خشورے حضوع والی نمازیں کسی کوجی پڑھتے نہیں دیجھا۔

جب ومنازسے فارع بوے تودعا کے لئے اتھا تھا ہے اور الٹرکی

جنابِ عالی میں ممناجات شروع کردی اور ایسی دِل آویزوروج برور آواز\_سے الٹرکوم کارسف نگے کہ میرا دل میصنے لگا اور میں برداشت نرکرسکا،

الشرکی حدو ثنا پر محکر کہنے گئے۔ اہلی تیرے بندے عرب الخطاب نے ہمیں اسلامی ہم بررواز کیاہے اہلی اس کی اس مہم کو کا میاب فرما، اسلام اور مسلمانوں کی مربلندی کے لئے شہر بھرہ کو اسلام کی مضبوط چھا و نی بنا اور اس مرکز کوفیول فرما، اہلی اپنی زین کے دور دراز علاقوں یں اسلام وایمان کا کلہ جاری فرما، قرآن وستنت کے احکام کوعام و تام کر دے کہ دوئے زمین پر تیرے نام کے علاوہ کسی نام کی حکرانی نربے، اہلی ہم تیرے بندے اور تیرے بنی کی است ہیں اہلی اس است ہیں اہلی و تسرار اللی ایک وقت رار و تیرات نہیں۔ و تا مید کے بغیر کسی کو و تسرار و تیرات نہیں۔

مُناجاتِ نیم شبی به

اللی اینی مرضی سے آب نے مجھ کو پیدا کیا اور اپنی ہی قدرت سے مجھ کو اسس دُنیا کی کشمکش میں ممتلا کیا بھر مجھ کو پا بند کیا کہ نفس کے بُرے تقاضوں سے دُور رہ ،

اہئی یں آپ کی تائیدو توضیق سے بغیرانس عُہدسے کیونکرعہدہ برآہوسکتا ہوں ۱۰ الی دُنیا کی میراً زما نسٹس آسان فرماا ور اسپے ہرفیصلہ پرمجھکودًا حتی برُصن ا کردسے یالطیفٹ یا قوی گیا متین ۔

مشیخ عام بن عبد الله کا پروی که آسه میں منظر دیر تک دیجھارہا، آخِ بشب نیند کے غلبہ سے میں توسوگیا، صبح فجر میں حب بیدار ہوا تو دیجھاکہ مشیخ عام بن عالمیں اپنی مُناجات میں شغول ہیں۔ لاکر الله الگالٹر

اوربارگاه قدس می عرض کررسے ہیں ۔ اللی ہربندے کی ایک حاجت

بَرَبِّا فِي عَصْكِسِي أمام عام بن عبدالنثرا مواكر تى بدا إلى البين إسس بندے عام كى بھى ايك حاجت باقى ہے اللي ميں نے اپنی تین جاجتیں ہیٹس کیں تھیں ذوحاجتیں تو آب نے اپنے فضل سے پوری كردي اللي ابني تنيتري حاجت كالنطارب إنس كومجي اسيفكرم سس يوري فرادے آپ برکوئی چیز بھاری نہیں۔ یہ کہکراپنے مصلے سے اُتھ گئے ، اچا نک مجھ پرنظر پرسی سکتہ یں آسگے ، بيحر بلندآ وازسے فرمایا: "ارے تم نے میری تاک میں ساری دات گزار دی ؟" میں نے کہا ، اللہ آئے بررحم فرمائے میں آپ کی شب بیداری دیکھناچا ہماتھا فرایا، اچھا توتم نے ویچھ لیا اُب اکس کا بُڑھا نہ کروا لٹر تمکو بُڑا کے جرویگا۔ میں نے کہا، تھ میک ہے لین ایک شرط یہ ہے کہ آپ اپنی تین حاجتیں جو التّرربُ العزّت سے طلب کیں ہیں وہ ظاہر فرادیں وریز میں دات کا واقعہ عام مشيخ عام بن عبرًا لنُرنے كِها، بُس بُس مِحِے معافث كردوا وراينے كام سے کام رکھوتمکومیرے ذاقی تقاضوں سے کیا تعلق ہے ؟ میں نے کہا، تو بھریں اینا آ تھوں دیجھاحال ظام کر دون گا۔ میرے اصرار برفرایا، اجھا! میری بھی ایک سٹرط ہے وہ یہ کمیری دوت تک یہ واقعہ ظاہر کیا جائے ؟ فرمایا، بہتلی بات تو یہ مجھکو اپنے دین وایمان پرعورتوں کے فیٹنوں سے زیادہ ادركسى فتنه كاانديث منتها ميسف الترسي وعاكى متى كرعورتول كى يه ناجاً نرمح بت ول سے دور موجا وے ، الترف میری دعا قبول فرمائی ، اب میرا یرحال سے کہ کسی عورات كوديكهنا ياكسى يتمركو ديكهنا دوبوف برابريس-

دونشری دعایہ تھی کہ موائے الٹر کے بیس کسی سے بھی تحوف وا ندبیتہ نہ کروں الٹرنے یہ درخواست بھی قبول فرمائی اب میرایہ حال ہے کہ زمین ادرا سمان میں موائے الٹرکے نہمی کا نوف ہے نہ اندبیشہ .

میں نے کہااور عیشری دُعاکیا تھی جو قبول نہ ہوئی ؟

فرمآیا، یں نے اسپنے رہے یہ درخواست کی تھی کہ مجھ سے نینداور اُونگھ اُسٹا لی جائے تاکہ میں دن ورات عبادت کے لئے مستعدر ہوں لیکن اللہ سنے یہ دُعا قبول نذکی (یہ اللہ کی مرضی تھی)

بیں نے کہا، سٹیخ آبنی جان بررم کروویسے بھی آب ساری راہت عبا دت کرتے ہیں اور دن کوروزہ رکھتے ہیں اور جنت تواکس سے بھی کم اعمال بربل جاتی سے اور جہنم سے بخات بھی، مزید کیس لئے ؟

ستنيخ عامر بن عبدالترشيف فرمايا:

رِيِّنُ لَا يَشْفُى آنُ آنُ كَنَ مَرِّحَيْثُ لَا يَشْفَعُ النَّنَ مُرْد

صاحردای بین اس دن کی ندامت کا اندیشه کرتا ہوں جس دن کی ندامت نفع ند دیگی ( یعنی آخرت ) اللّر کی قسم بین عفلت اختیار نه کردن گااور نه سستی کرونگا اینی کوشش جاری دکھوں گا اگر نجات باگیا تو یہ اللّر کی دهمت ہوگی اور اگر بجرا اگیا تو یہ میری شامت اعال کا نیج ہوگا۔

مشیخ عام بن عبدالدری ساری زندگی اسی جدو جهد بین گزاری انکوکیمی خاموش یا فضول کام کرتے کسی نے بہن ویچھا، قرآن وحد بیث کا درس دیتے یا عبادت بیں مشغول رہینتے اور حبب جہا د کا اعلان ہوتا مجاہدین کی صفب اوّل میں نظراً ہے، دُنیا ان کے پاس تھی ہی بہیں جو انھیں اپنی طرف متوج کمرتی ، رُوکھا سُوکھا کھا لیا پیھر کام میں شغول ہوگئے ۔

جهَاد في سبيلُ اللَّهُ اللَّهُ: مؤرضين فنحقة بيس ستيخ عامر بن عبدالتنرند صرف زابدوعا بدقهم كے انسال تھے کہ شب وروزعبا دست میں کھونے ہوں بلکہ وہ دک میں مرد مجاہد کی صفات رکھتے تھے، ان کی میرت اصحاب دسول کی میرت سے مختلف نتھی۔ وه حضرات رات کولینے رب کے سلمنے کھڑے ہوتے اور دن کو مجا ہرین کی صفوں میں شامل ہوتے یہی حال سینے عامر بن عبداً للٹر کا تھا، ان کی ایک <del>فا</del>ص ماوت یہ بھی تھی کہ کوچ کرنے سے پہلے اُن مجاہدین کی رفاقت قبول کرتے جوان کی نین شرطیں بوری کرنے کا وعدہ کرتے ہوں ۔ بہلی منزط تو ید کہ سارے سفریس میری حیثیت آی دوگوں کے خادم کی طرح ہوگی میں ہرفتم کی خدمت کروں گا؟ میری خدمت میں کوئی ماخلت زکر بیگا۔ وتؤسرى سشرطابكه يالجون وقت كى اوان دسينے كى وقر دارى مجھ بررسمے كى اسمیں بھی کوئی ملاخلت زکرے گا؟ ییتشری مشرط به که راهِ سفر کا خرچه خود میرا بهو گاکوئی میری خدمت نه کمتگا؟ مجاہدین کی صفوں میں جو جماعت اِن کے یہ میں شرطیں بوری کرتی اُن کے ساتھے منٹریک سفر ہوجاتے ورنہ کوئی دوسری جماعت جران سے منروط پوری کرنیکا وعده کرتی ساتھ ہوجائے۔ سفرجهادیں دوسروں پرباریا بوجھ ہونا کیامعنی اوروں کا بوجھ ہلے اکردیا کرتے اور حبب میدان جها دیں معرکہ بیٹ اُتا تو یا اُن مُجاہدین میں نظراًتے جوخون وانديشه كے وقت اور زيادہ و لير ہوجائے اور بيا خوف وخطر دستمنول كى صفول میں گھیس برائے ہیں۔

فتح مندى كيبدجب يثمنون كامال غنيمت جمع كياجاتا تويدامانت وريانت كي

جیتی جاگتی تصویر نظرائیت، مال غنیمت میں خیانت کرنا تو در کنار نظر بھر و کیھٹا بھی بسندنه کریتے، مال غنیمت کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جمع کروا دیتے۔ بسندنه کریتے، مال غنیمت کی جھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جمع کروا دیتے۔

جنگ قارکی بی سر کی سے حضرت سعد بن ابی وقاص نے فتے یا بی کے بعد ایوان کسری بیں واض ہوکر تعبیر بی اعلان کروایا کہ ما لی غنیمت جمع کیا جائے اور کسری بیں واض ہوکر تعبارین بیں اعلان کروایا کہ ما لی غنیمت جمع کیا جائے اور کسس کوشمار کیا جائے تاکہ بہت المال کا یا بجواں حصہ امیرا لومنین عربن الخطاب کی خدمت بیں روانہ کیا جاسکے ۔

مجاہرین نے اہلِ ایران کامال جمع کرنا مشروع کیا خود ایوانِ کمسری کاقیمتی سامان زر وجوا ہر سونے چاندی کے برتن ہے مثال زیب وزینت کی اسٹیار جن کاچار دانگ عالم شہرہ وغلغلہ تھا جمع کیا جائے لگا۔

ا کر دوجوا بر کے علاوہ زر وجوا برات سے مرضع تخت و تان ، صندل و شیرتم کے صندوق ، دیتر کے صندل و شیرتم کے صندوق ، دیتر و استبراق کے لبائس ، متی موتیوں کے بار ، یا قوت و زم دیکے زیور ، شاہی پیگات کی ہے شمار زیب وزیرنت والی استیار ، آثا برقد یم کا ہے مثال برایہ اسلام ازیں سکا مان قرب و منرب کا ہے بنا ہ فرجیرہ بھی موجود تھا جو مجاہرین جمع محد متھ ،

مشیخ عَامِرُ کی امانتُ و دیانتُ جہ

ای، بچرم میں ایک غیرمون پراگندہ حال مجابد ایک بھادی صندوق لے آیا،
جس کے بوجے سے وہ دُباجارہا تھا، جب کھواا گیا تو دیجھے والوں کی آنکھیں خیرہ ہونے لکیں، بِحک دار بیروں کے ملاطب ، اعلی قیم کے بوتی و مُونیک، لال وزم و کے بیٹر، حریر و دیبان کے کیڑوں میں بیٹے ہوئے نظروں کو بلٹا دے دہے تھے، نووار د مُجابر مالی فنیمت آگے رکھکر دوانہ ہونے لگا، مالی فنیمت کے افسر سے نے

له قادسيه ملك ايران كادوات مدرتير تفاجو خلافت فائد في منين في يوا-

روکااور پُوچھا یہ صندُوق کہاں سے لائے ہو؟ جاہرنے کہا، محرکہ میں فلال محل کا یہ صندوق باتھ آیا وہ نیتا آیا ہوں۔ حاضرین نے کہا تو بھرآب کون ہو؟ نام کیاہے؟ کہا نام و تعادُف کی کیا صرورت؟ مجاہدینِ اسلام کا ایک خاوم و تجاہد ہوں، پُوچھا، بھرتم نے اسیس سے کتنامال لیاہے؟

کبا، قربہ! توبہ ! مجھلا یہ کیونکر ممکن ہے؟ یس توشاپانِ فارکس کے مال و متاع کوناخن کے میل سے بھی حقیر سمجھتا ہوں ، اگر پر سلانوں کے بیٹ المال کاحق نہوتا توال شہرست ایک رتنکہ بھی ندا تھا تا ، یہ کہکرواہس ہو گئے ۔ ایک خص نے ان کا بیجھا کیا دیکھا کہوہ سرحد کے اکنری حصنے پرمجا ہرین کی صف میں واضل ہوگئے ہیں ۔

اُس شخص نے مجابرین سے اِنکا تعارف جابا، مجابدین نے حیرت کا اظہار کیا، کیا تم اِنکونیس جانتے ؟ پیشہر بھرہ کے عامرین عبداللہ تمیمی ہیں جو '' زابر البھرہ ''کے لقب سے میکارے جاتے ہیں ۔

### ایک تفادنه اور آزما<sup>یش</sup> بر

ان ساری خوبیوں اور فیفائل کے باوج دستے عام بن عبداللام واوٹ زمانہ اور مصاتب حامدانہ سے محفوظ نہ دہ سکے، قدیم نہانے سے سنتہ اللہ ایسے ہی جاری رہی ہے کہ نہاں کا بیش کو دجیرانی (برطول کی معیبت بھی بڑی ہوتی ہے)
مساتب کو دشمنوں ،حامدوں ، نٹر یروں سے وہ سب کچھ رملا جو ان کے بیش مول

حق گوئی سے باکی ،مجراً ت وانصاف بسندی طبیعت ثانیہ ہوجی تھی ایک ون تہر بھرہ کے بازار میں دیکھا کہ پولس کا ایک بوجوان ایک ذرخی (غیرمسلم) کا گا پکوسے

له اسلای ملکت کی وه عرصه برمایا و عدد بهان دیجراسلام حکومت بی قیام کرتی ہے۔

رَبِيَّا بِنِي عَصْكِسِنُي المام عامرين عبرالترالتي بحصینج دیاستے اوروہ ومٹی نوگوں سے مدوطلیب کرر ہاستے اورنبی اسلام ( عصلے النوعلیہ وسنم) کا قاسطہ دے رہاہے کہ لوگو! مجھکوراس سے فلمسے بچاؤ، لیکن کوئی مردے لئے نہیں آتا بہتیخ عامر بن عبرُالٹرنسے بیمنظروںکھا نہ گیا،آگے برطیھے اور انسس ذِقی سے پوکیھا، کیاتم نے اپناسالانٹیکس اوا کر دیا ہے؟ ذمى نے كہا، إن! إن! پؤرا پُورا ويدياسے ـ مشيخ نے بوس والے سے بور چھاتم كياچاہتے ہو؟ کما کہ میرے پونس اضرنے کسی بھی ذمتی کو بیخوالا نے کو کہا ہے تا کہ وہ گھرکے باغیجه کوورست کرے اوراس کی آبیاری بھی۔ سٹیج نے ذمی سے پوکھا کیا تم یہ کام خوش سے انجام دو کے ؟ ُ ذمی نے کہا ہرگز نہیں میں تو خود اینے ابل وعیال کی روزی فراہم کرنے ہے ہے۔ ' ہارچیکا ہوں یہ زائد مُفنت خدمت مجھے سے اُ دانہ ہوگی۔ سشيخ سنے پونس والے سے كها تو بھر إكس كو جيور دو، مجبور نه كرو۔ بونس واسئےنے کہا ہرگز نہیں! یں اسکوبھرصورت بیجاؤنگا۔ مشيخ كوسخنت عِنرت آتى كها التُركى قسم رسول التُرسيخ الشّرعليه وسلم كا واسطر مركز ضائع مرجلت كا جبتك ميرى رُوح ميرے جسم يس باقى ہے اسس مظلوم كى مدد کرسکے رہوں گا، بھرا چا نک اس پراس شدّت سے توٹ پڑے کہ ایک اسی <u>جھتکے بیں اُس ونٹی کو چھڑا لیا اور اس کے گھر دخصت کر دیا۔</u> بوئس والاحيران منه ككة ره كيا رشيخ كوبجرائ وكي توكيا بمت كرتا زبان سے ذو بول بهی نه کهرسکا، وابس جا کرایی افسر کوقعته مصنایا اوریه الزام دیا که مشیخ عامر بن عبدالشرحا كم كى اطاعت سے تُرُوخ كريڪے ہيں۔ پونس افسرنے ران پر بغاوت کا الزام لیگایا اور مزید جھوٹے الزا ماستہ بھی عائدکمہ دینئے جن میں چندایک یہ بھی ہے۔ . امام عامر بن عيدالترانقيمي (۱) یه زیکاح نهبین کرتے جبکه نکاح کوناستنت انبیار ہے. ستست نکاح کا انکار تے ہیں. (۲) یہ حکال جا نوروں کا گوشنت نہیں کھاتے۔ (٣) حكام اوراً ماركوخارط بس نهيس السته اور مذاك سنه ما قات بيندكرت بير. (م) عام نوگوں کو اِن کے بال آنے جانے سے روکتے ہیں۔ اسس طرح ستین عام بن عبدالترسی خلاف ایک منظم ساز کش تیاری اور براے ا جتمام سے امیرالمومنین ستیدنا عثمان بن عفّان رضی الله عنهٔ کی خدمت میں مدینه منوّرہ روانه کردی تئی سَيْناعَمَان مُوان باتوں پريفين نہيں آيا ده شيخ عام بن عبدالتر کی زندگی سے واقف تھے، تاہم انھوں نے بصرہ کے گور نرکو تحقیق حال کے لئے یا بند کیا اور الزابات کی حقیقت وریا فیت کی -كور نرنے مشیخ عام بن عبداللر موعزت واكرام سصطلب كيا اور الزامات كي حقیق*ت در بافت* کی۔ سینے نے کہا، میرا زکاح ذکرنا رہبانیت (ترک کروینا) کے طور پرنہیں ہے؛ اور نہ سننت رسول کی مخالفت کرنی ہے ملکہ میں ایک کم ہمنت کمز ورآ دمی ہوں ، الٹر کے وہ حقوق جو مجھ بروا حب ہیں ان کوادا کرنامشکل ہورہا ہے تو بھر بیوی بچوں کے حقوق کیونکرادا کرسکوں گا، ایس خوف واندیشہ سے تحست نکاح کوملتوی *کرد کھا ہے* گورنرنے کہا، آپ حلال گوشت ( لحتیات) سے کیوں پر ہینر کرتے ہیں جبکہ اسلامی مملکت میں حلال گوشت فراہم ہوتا ہے؟ سنیخ نے کہا، حقیقت یہ نہیں ہے جومیری جانب نمٹوب کی گئی واقعہ ہوہے كرحب مجهن خوابهن بوتى ب اور كوسنت ميسر بوجا ماست تو مي كها ليما بول وريغ نهیں، میں ایسا کوتی ا میرکبیرنہیں جرصبح وشام گوشت خوری کرتار ہوں۔

ستعلقات ہیں روں سے ہیں ہیں ہوں البتہ حبب قاوم سان اسس ہات کی شہادت دسیتے ہوں کہ یہ پُنیرف<sup>زن</sup> کشدہ جانوں کی چکنا تی سے بنا تی گئی ہے تو میں استعال کر لیتا ہوں ۔

ی چینا بی سے باتی بی سب ترین ہوں کے بیتا ہوں گور نرنے کہا، آ ہے محکام وامرار کی مجانس میں پٹر کت کرنے سے کیوں عار کرتے ہیں جبکہ ان کی اطاعت واحترام صروری ہے ؟

مشیخ نے کہا، یہ بات بھی ایسی نہیں جومیری طرف نسوب کی گئی ہے واقعہ یہ سے کہ شہر میں فرورت مند اور محتان بہت ہیں، محکام اور امراء کے در وازے ان کے لئے کھنے ہوئے ہیں یہ این حاجات بیش کرتے رہتے ہیں، اور جس کی کوئی حاجت نہ ہووہ اِن در وازوں پر کیوں جائے ؟ اور کس سے اِن امراء سے میں بلاپ رکھے ؟ اُس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو اس کو کیوں پر بیشان میں بلاپ رکھے ؟ اُس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو اس کو کیوں پر بیشان

کیا جاتا ہے؟ گورنرنے مشیخ عام بن عبرُ اللہ ملی صفائی امیرُ المومنین عثمان بن عفائع کی خدمت میں روانہ کر دی ۔ امیرُ المومنین نے جب یتفعیل مشی تو ان کے علم ویقین

له معدسه كى اس چك فى كورى زبان يس مِنْفِي كماجلة بعروسودى عرب يس بعى استعال كياجارابع.

یں مزیدا صافہ ہواکہ مشیخ عام مرمی منہ بغاوت کا جذبہ ہے اور نہ کتاب اللہ اور مُنتَّتِ رسول اللہ مسے خوص والکارہے، پونس کے سارے الزامات کور و کر دیا اور ان کے اعزاز واکر ام کی مزید تاکید کی ۔ اس طرح پونس کی سازش ناکام رہ گئی۔

لیکن شہریں جوفتنہ بویا گیا تھا مخفی طور پراکس کی آبیادی ہور می تھی، مختلف عنوانات سے شیخ عام مجموع کی ایمرالونین مخوانات سے شیخ عام مجموع کی ایمرالونین سے مخوانات سے شیخ عام مجموع کی ایمرالونین سے معرفی ایمرالونین سے میں نامی میں مقال اور سخت دوتہ اختیاد کر لیا

### بجرت اورآخری خِطاب : ـ

ا میرا لمومنین سیدناعتمان من کا مشوره جس دن پهونچاهم میشیخ عامر بن عبدالنداع نے اسی ون سے بحرت کی تیاری شروع کر دی ۔

سٹر بھرہ یں جب یہ اطلاع عام ہوئی تو اہلِ ٹنہر کا بہجم ہوگیا، مخلفین کا اصراد اردھتا گیا کہ بجرت ملوی کر دیں ہم خودا میر المومنین سیّدناعثان بن عفائ سے مراجعت کریں گے دعیرہ وغیرہ الیکن سٹیج عام بن عبدالٹرئے نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ یں امیر المومنین کے مشور سے کے خلاف مشنا بھی نہیں جاہتا چہا تیکہ بہرت ترک کردوں ۔

ا خرمخلوق خدا کے بناہ بیجوم میں جس میں غیرمسلم دِعایا بھی شریک تھی شیخ سنے فرون کیا، شہر کی فصیل سے باہر بیجوم کو بلندا وازسے اِسس طرت

أأ)عام من عبدالتراث رَبَّا بِيٰ عَصْكِسِى أخرى خطاب كيا ـ نوگو! اب میں وُعاکرتا ہوں تم سب میری وُعا پرا مین کہو، اسس اعلان بر بُجُوم يكدم ساكت بوكيا اورسب كى نظريس ستيخ كى طرف بَمُ كُنيس بستيخ السيف وونول اتھا تھا مھا اے اوراس طرح حضورِ رسب میں کو یا ہوئے ۔ جن ہوگوں نے میرے خلاف ساز کش کی ہیں اور الزامات لگائے اورمیرے اور میرے دوست احباب کے درمیان تفزیق میا نی سے اور مجھ کو اپنے عزیز منہر (بھرہ) سے باہر کیا ہے، اہلی! میں نے اُن سب کو معاف کرویاہیے آب بھی اپنے فعنل وکرم سے معافف فرما ویں اورائھیں وُنيا وٱخرىت كى تَصِلاتياں عَطَا فرمائيں . اورابينے فضل وكرم سے أخصي اور مجھكو اور حاصرين كوايني رحمت ومنفرست سے مرفراز فراسیئے آپ ارحم الراحمین میں ؟' وعاکے بعد سب کو وواعی سلام کیا اور ملکسے شام کی طرف دوانہ ہوگئے۔ اہل بھرہ کا یعظیم بجوم آنسو بہا گا اپنے گھوں کووالیں ہوا۔ مشیخ عام بن عبرُاللِّرُ محبب ملک مشام پہونچے، امیر معاویہ منے ان کا ستقبال کیا اودگزادسشس کی که اگراکیب بصره وا پسس بوناچا ہیں تویس اِسس کا انتظام کردوں ؟ فرمایا، اب به ممکن نهیں جس قوم میں میری صرورت نہیں ہیں وہاں جاکر کیا کروں ؟ بس اب بقیہ زندگی اِسی دیار ہیں گزار دول گا، پہشپر انبیا رسّا بقین کا وُطن رباسیے -چنانچہ آبادی سے بہت وورساحل سمندر کے ایک غیرآباد علاقہ بیں مقیم ہو گئے

جونوگ طنے ملانے آئے اُن سے ملاقات کر بیتے ، وُعاوں کام کے بعداُ تھیں زصت کر دیتے اُب اِنھیں زندگی کے کطف و بہارسے کوئی تعلق باقی نہ رہا سنب وروز نماز اور تلاوت قرآن میں شنول رہتے لوگوں کی ایزار رسانیوں سے شکستہ دل رہا کرتے ، وطن حب یادیاتا توغ گین ہوجائے .

ایک شخص شہر بھرہ سے ملنے آیا، خرخیریت کے بعد ضمناً یہ بھی کہا کہ فلاں ہمار سبے فلاں وقات یا گیا، فلال کی حالت خراب سبے دعیرہ وغیرہ

فرایا، مرف والوں کاکیا ذکر؟ جومر چکے وہ حتم ہوسیکے اور جونہیں مرے ہیں وہ

عنقریب مرنے واسے ہیں ۔ منتیخ عام بن عبرًالٹرعبادت وریاضت ، اپنے زُہو وَدرع اور مجاہدہ نفس کی اسس معراج تک پہوڑنے سکتے ہے جہاں کسی ڈنیاوی دل فریبی اور داصت وآرام کا تصوّر بھی نہیں کیاجاسکہ تھا۔

ایک وقت فرمایا اگر ہوسکا توزندگی کا صرف ایک مقصد بنالوں اور وہ میرف الٹرکی یا داور اسس کا ذکر لیکن ونیا کے دیگرتقا مضاسکو پورا کرسٹے نہیں دیتے۔

وہ اپنی مادی جوانی میں مین کوئھائیں کرستے رہے ہیں (جس کی تفصیل گزشتہ اُورُاق میں اُ چکی ہے)

آخرعری فرایا کرتے تھے کہ الشرف میری بین دُعاوَں میں دُوکو توقبول کر این میں دُوکو توقبول کر این میں دُوکو توقبول کر ایا ہین عورتوں کی ناجا مزمج میں سے دل خالی ہو گیا اور مایوا اللہ کا ڈروخوف دست کیا جنا پخہ اب عورت اور بیتھرمیرے نزدیک برابر ہیں اور در ندے اور محقی مجھر کیکساں ہیں م

سفرجادیں وہ کھی کھی جھاڑیوں میں بے خوف وضط داخل ہوجائے، اَ حباب خبردار کرنے کر کمشیخ بہاں درندوں کا بھٹ ہے ؟ جماب دیتے اب مجھے الٹرسے کھئے الٹرسے کھوا کسی اورسے نوف کروں ، زندگی بھر تجرو (بے نِکاح) زندگی بُسرکی ، ایکشخص نے اِن کی اِسس حالت پراعتراض کیا کہ قرآن حکیم نے انبیا رکرام کی زندگی کو ازدواجی زندگی سے موھوف کیا ہے

وَلَقَلْ إِنْ سَلَنَا مُنْ سُلًا مِنْ مَنْ فَهُ لِلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ فَرَا مَنْ وَإِحِنَا وَ وُمِينَ يَنَهُ (سورة رعد آيت عِنَا)

متریک ہے۔ اے بی ہم نے آپ سے پہلے میرت سے دسول بھیجے ہیں اور اُن کے لئے بیویاں اول اولا وجھی دی ہیں ۔

اعتراض کرنے والے کامقصدیہ تھاکہ جب انبیار علیہم السّلام جوالٹنرکے سب سے بڑے عباوت گزار بندے تھے انھوں نے الزدواجی زندگی نہیں بھوڑی تو بھر ایک معمولی انسان کے لئے اسس کا ترک کرناکیؤ کرجائز ہوگا؟ بھوڑی قو بھر ایک معمولی انسان کے لئے اسس کا ترک کرناکیؤ کرجائز ہوگا؟ مین عبدالٹریٹ نے ایس کا قرآن کر یم ہی سے جواب دیا۔

کرم کیک کی کی کی کی کی کالیادنس الآلکی کو کو کورہ فادیات آیا کی کو کو کی کا کی کو کا کی کا کی کا کی کا کی کی کی کا کیا ہے۔
مرح کی ہے جن وانس کو فرن عباوت کے لئے بیدا کیا ہے۔
ایک اور شخص نے بہی کوال کیا کہ آپ مضادی کیول نہیں کرتے ؟
وزیایا، مجھ میں نہ فشاط و اُمنگ ہے اور نہ میرے یہاں مال و دولت ہے ایسی مالت میں کیوں کسی مسلمان عورت کو دھو کہ دول ۔

زُمِرِی ایک نا درّ مثال جه

جیساکہ گزشتہ اوراق یں لکھا گیا کرشیخ عام بن عبدالٹرشنے این زندگی کو دُنیا کے مرتقاسے سے دور کردیا تھا تا ہم جہا وفی سبیلِ الٹرکسی بھی موقعہ کو FYA

جاني مذوية تصران كالبتركت جها دخالص للتربواكم تاتها .

سشیخ اسمابین عُبید کا بیان ہے کہ ایک اسکامی معرکہ میں ایک بڑے دیمی کی اولی مالی خنیمت میں آئی ، اسس کے حسن وجمال کا مُنہرہ تھا، لوگوں نے سشیخ عام بن عبرُ النُّر ' سے اکس کے اوصاف بیان کئے ۔ سشیخ عامِر سے فرمایا، میں بھی رسم میں سر

مرد مول مجھے یہ لوط کی وسے دو ؟

ان کی یہ غیرمتوقع خواہمشس پر ہوگوں نے نہایت مسرّت سے وہ لڑکی ان کے حوالم کر دی جب وہ لڑکی ان کے قبضے ہیں آگئی اسی کچہ لڑکی سے کہا، اب تم ہوئے اللہ آزاد ہو، جہاں چاہیے رہو جس سے چاہیے اپنا نکاح کرلو۔ عام لوگوں کو مشیخ کے اکس علی پر سخنت شکایت ہوئی کہ ایسی شین وجمیل لڑکی کو اپنے یہاں دکھنا نہ تھا تو بیٹ المال کے حوالم کر دیتے تاکہ اکس کوکسی عظیم انسان کے حوالم کر دیا جاتا۔

بهرحال شیخ عام رن عبدالشرشنے فرمایا، میں اکس کی اُ زادی میں اسپنے رب کی خوکشنودی چا ہتا ہوں۔ لاکرالۂ الگا اللہ ۔

حقیقت پر ہے کہ مشیخ عام بن عبراً لٹر بھنے اپنی زندگی کویا دِ اہلی و تزکیر ُرُوح، کے سلئے وقف کرلیا تھا۔

کعب اجار مجوخود ایک تارک الدنیا تا بسی تھے، شیخ عام بن عبدالله می اُستِ اُستِ اُستِ اُستِ اُستِ اُستِ اُستِ اُستِ اُستِ اِستِ الْسِي اِستِ الْسِي الِستِ الْسِي الْسِي الِسِي الِسِي الْسِي الِي الْسِي الِسِي الْسِي الِسِي الْسِي الِسِي الْسِي الْسِي الْسِي الْسِي الْسِي الِسِي الِسِي الِسِي الِي الْسِي الْسِي الْسِي الْسِي الِسِي الْسِي الْسِي الِسِي الْسِي

#### خيرخواني واخلاص:

ستین عام بن عبداللز کو بیت المال سے ذکو ہزار وظیفہ ملاکر تا تھا جس وقت یہ حاصل ہوتا اس دن بورا کا پورا مستحقوں میں تقت یم کرد یا کرتے تھے، جب گھرا سے

آتے توخالی کاتھ ہوتا۔ ان کی زبان کسی کی ترائی سے الودہ نہ ہوئی، نکسی کے لئے بَد دُعانِ کلی اپنے ڈمنو<sup>ں</sup> کے لئے بھی دُعار خیر ہی کرتے رہے۔ چنا پخہ جن لوگوں نے ان کو وطن سے بے وطن کیا اُن کے حق میں بھی دُعا کی ہے۔

فرمایا کرتے:

خداً یا جن لوگول نے میری مجینی کھائی ہے اور مجھکووطن سے زیکاللہے اور میرے دوست واجاب سے مجھکو مجدا کیا ہے اے اللّراُ کھیں معاف فرما اور ان کے مال اور اولا دیس برکت دے ، اُنھیں تن درست رکھ اور اُن کی عُرس دراز کر اور اُن کونیکی کی تونیق دے ۔

## ایک قابلِ دکرخواب: به

اندازہ ہوتا ہے۔ مشعلق ایک شخص نے نواب میں دیکھا جس سے اُن کے دوحانی مرتبہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ مشیخ سید جزری کہتے ہیں کرایک مرتبہ ہمادے ایک دوست نواب یں بئی کریم صلے الشرعلیہ کرسلم کی زیادت سے مشرف ہو سے انھوں نے اکب سے التجا کی: یادسول النوم آپ میرے نئے مففرت کی دُعا فرادیں ؟

آبِ نے اُرٹ اوفرمایا ، تمہارے لئے عامر بن عبداللّٰروُعاکر دہمے ہیں۔ میں مدور میں اُن مارک خوا سٹنے مام بن عبداللّٰروُعاکر درم نال سے

ہمارے دوست نے یہ مبارک خواب شیخ عام بن عبدالٹرکوٹ نایا، دسول میر صلے اکٹرعلیہ وسلم کے اکسس نطف وکرم پر سشیخ عام پر اتنی رقبت طاری ہوئی کہ چکی بَرندھ گئی۔

#### وَفاتُ بـ

سنیخ عامر بن عبدالسرف این بقیه زندگی ملسمشام بی بن گزاری بیشالقرس

جو إسلام اورمسلانوں کا پہلا قبلہ ہے اُس کو اپنا دارُ الاقامہ بنا کیا۔ ملک شام کے گورنر حضرت معاویہ بن ابی سفیان سنے اِن کا تاحیات اکرام واحرّام کیا اور اُنحیں دنیا کی کسی بھی داحت دینے سے گریز مرکیا۔

منیخ عامر می حب وفات کاوقت آیالوگ اُن کی عیادت کے لئے جمع ہوسگنے بہتر م کردیکھ کررد پر میسے ، لوگول نے جمع کر موت قریب سے مشاید خوفز دہ ہوں بیش

محکصین سے دریافت کرنے برفرمایاء

میں موت سے خوف بنہ سر کر رہا ہوں صفقت یہ ہے کہ میں ایک طویل مفر
پرجارہا ہوں لیکن زادِ رَاہ (توشہ) کم ہے معلوم بنہیں منزل تک کام آئے گایا
بنہیں، یہ کہکرسِسٹِکیاں لینے گئے خود بھی رویا اوروں کوبھی رُلایا، اوراللہ اللہ
کتے دارِ فناسے دارِ بقتا بہ ہونچے۔ اِنّا دِللہ وَ اِنْکِرُ رَاجِعُون ر
اللہ رسبحانہ وقعالی اپنے بندے عام بن عبداللہ تیمی کو جنات الخلد کی نیمتیں
اور اعلی ترین درجات نصیب کرے۔ آین، آین، آین

## مراجع ومأخذ

(۱) طبقات المحبرى ج عنه ابن سعد الله المعزى الله المعزود الله المعزود الله المعزود الله المعزود الله المعزود الله المعزود الم

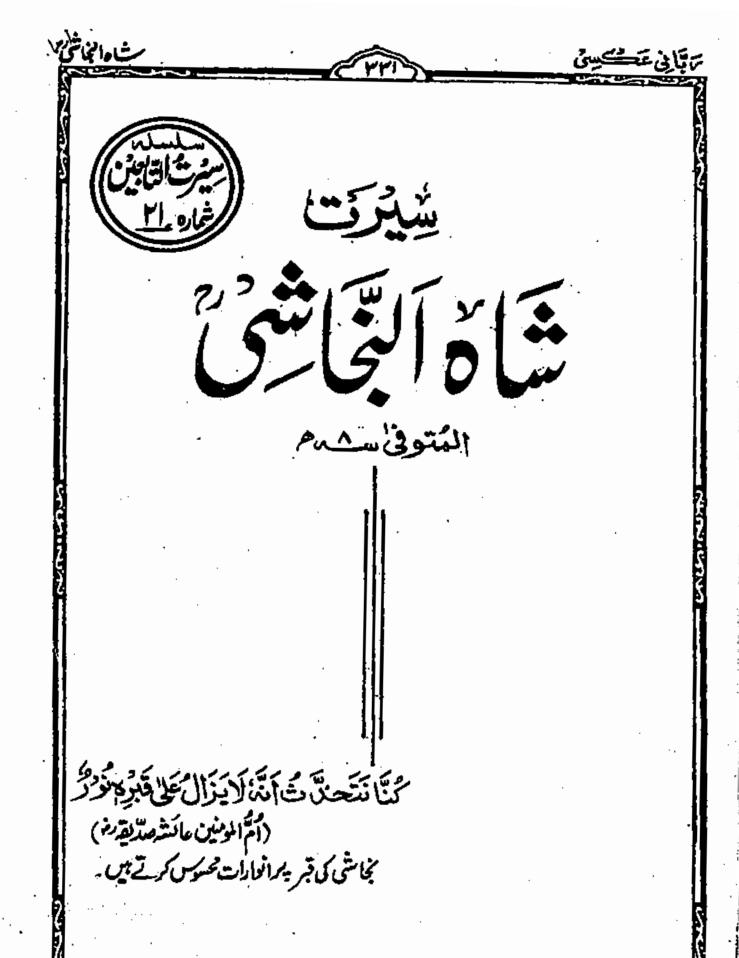

# المناه البحاك

تعارف :

بخاشی کا نام اَضحَه بن اَ بُحَرُ تھا اور النَّجَاشِی اُن کا لَقب، یہ ملک شِشرا فریقہ ا کے با دشاہ ہتے، اس زمازیں ملک صبتہ کے ہر با دشاہ کا یہی نقب ہواکر اتھا۔ بخاشی عیسائی مذہب تھے بلکہ عیسائیت کے اس سیٹے طبقہ سے تعلق رکھتے تھے جو اسلام سے پہلے حق کی دورت و تبلیغ کیا کرتے رہے ہیں۔

ا سام سے بہتے ہی کا دوت و بیج میام سے رہے ہیں ہو کم المکر مرسے سلمانوں کا بہلا قافلہ حب عکبنٹہ بہونچاہے اُس وقت انصوں اسلام قبول کر لیا تھا لیکن وہ ابنی بعض مجبور بیرں سے تحت مرینہ متورہ نراکسکے اُس ایر دیا میں میں میں میں میں دیا ہوں

لئے زیارت بوی سے منٹرف نہ ہوسکے۔

بادرشاہ بخاشی کی وفات کے دن نبی کریم صلے الٹرعلیہ وسلم نے مرینہ طبیبہ میں اسے الٹرعلیہ وسلم نے مرینہ طبیبہ میں صحابہ کو جمع کیا اور ان کی نماز جنازہ فا تبایہ اور ان کی اور ان کے مناز جنازہ فا تبایہ اور ان کی دفات کی اطلاع علی تھی) فرماتی کی اطلاع علی تھی)

شاہ بخاشی کے ہارے میں بعض اہل تحقیق علمار کی رائے ہے کہ وہ صاحب ایمان صحابی ہیں، لیکن دوسرے صفرات کی تحقیق ہے کہ وہ محابی تو منستصالبتہ الجنین میں سم فہرست شمار سکتے جائے ہیں۔ یہی قول قرین قیالس ہے۔

## خانداني حالات به

نتاه بخاشی (اَضَحُه) اسنے باب اَ بُجُرکے اِکلوتے بیٹے تھے جوملک حَبستُرکا نامور بادشاہ گزراسیے۔ اَ بُجُرجب بُوڑھا ہوگیا توارکا نِ سلطنت نے ایک خُنیہ اَجمّاع کیا اور آبس بی بداندیشہ ظاہر کیا کہ بُورسے اُ بُحُر کا اکلوتا بیٹا اَضَحُم کم عمراورا بُحربکار
بچہ ہے باپ کے مرفے کے بعد حب بی بخت نستین ہوگا توفا ندان کے لوگ اُسکی
کم عمری ونا بخر بہ کاری سے فائدہ اُٹھا ہیں گے جو ہمادے زوال کا باعث ہوگا۔ بہتر
ہے کہ بوڑھے بادرت ہ اُ نُجُر کوکسی سازش کے تحت قبل کر دیا جائے۔ اور بُورسے
باورت ہ کے جمائی کو بادرت ہ تسلیم کر لیا جائے جس کے بازہ جوان نوط کے ہیں جو
باورت ہے گئے مدد گار اور ملک کے لئے خیر تابت ہوں گے، ہمارے اس کا دنام
کی وجہ سے نیابا دیتا ہ ہم بر ہمیں شر مہر بان بھی دہے گا۔

کی وجہسے نیابا دشاہ ہم پرہمیںشہ مہربان بھی رہے گا۔ چنا نچرفتشل کی ساز رخیں شروع ہو گئیں آخر کار بُوڑسھے باوشاہ اُنجُر کوفتشل کر دیا گیا اورمقنول کے بھائی کوتخت بشین کردیا گیا۔

شامزاده أصحه كالبخام به

اُصنحُهُ کم عُری کے باعث اپنے بچاکی سرپرستی میں اُسکنے بونکہ فعل ہ کھی اُپکیے ہونکہ فعل ہ کئی اِپکرہا صفات سے معصروں میں ممثاز ہوگئے۔ مفات شے، تیزی سے اخلاق وعادات میں اپنے ہمعصروں میں ممثاز ہوگئے۔ بچھ زائد ہیا دومحنبت کرنے لگا، بادرشا ہ کا یہ رُجان و مَیلان ادکان سلطنت پر گراں گزرنے لیگا۔ جس اند لیٹنے کے تخست اُنھوں نے شا ہزادہ اَصْحَم کو تخست و تان

مع محروم كرديا تهاوه اند بيشر لوما نظراً يا-

ار کانِ سلطنت آبیس پس مشوره کرے با درت ہ سے پاکس آستے اور اِکس طرح گزاد کسٹس کی۔

بادشاہ سلامت؛ ہم نے تواہب کی خوبیوں اور صلاحیتوں کی وج سے آبکو ایسا
بادر شاہ تسلیم کیا تھا اور آپ کے بھائی اُ بُخر کو اُپ کی رُاہ سے دُور کیا تھا تاکر اَپ کے
لئے داستہ ہموار ہو، لیکن اب صورتحال بھر بَدل دہی ہے آئندہ کسی بھی وقت آبکا
اُسٹی تخریخت نے بوسکہ ہے کیونکہ قوم اُس کے اخلاق سے مَنا تَزْہور ہی ہے اگر بھورت
بیٹ اُکٹی تو یہ لڑکا ہم اور آپ سب سے ایسا مشدیدانتھام لے گاکہ کوئی ہے نہ
بیٹ س اُگٹی تو یہ لڑکا ہم اور آپ سب سے ایسا مشدیدانتھام لے گاکہ کوئی ہے نہ
بیٹ س اگٹی تو یہ لڑکا ہم اور آپ سب سے ایسا مشدیدانتھام لے گاکہ کوئی ہے نہ
بیٹ س کے لئے اندیشے تم ہوجائیں ہ

باد شناہ کو اِن نادانوں کا منٹورہ ناگوادگزرا، کہا،تم نوگ عجیب قوم ہو کل ہی۔ تو ایس کے باب کوفتل کیا تھا اور آئ ایس کے بیٹے کوفت ل کرنے کا منٹورہ

دخه دسه يوج

الترکی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میرایہ بھیجہ نہایت بااخلاق علم فہم اللہ ا ارکانِ ملطنت کا اصرار حبب مسل بڑھنے انگا توباد مثاہ نرم پڑگیا، بجائے قسل کسی اور تجویز کوفیول کرینے کا اظہار کیا۔

بحرسب نے تھا کہ اسس روسے کو ہمارے والر کردیا جائے ہم اس کوملک

سے بہت وورشہر بدر کروی سکے۔

 بادت ہجی شہید ہوگیا ، قبر آسمانی کا پہطوفان جب سکون پایا توقوم کے سرداروں نے جا ہاکہ مقتول بادرت ہے ۔ بیا ہاکوں میں کسی ایک کا انتخاب کرلیں ۔ ا

جب اسس سلسلے میں دوار دھوب کی گئی تومقتول کا کوئی ایک لڑکا بھی ایسا نہایا گیا جومکومت کرنے کا اہل ثابت ہو، سب کے سب نا اہل بدکر دار، غافل قسم کے تھے۔

ا قوم کوسخت و کھ وافسوس ہوا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیایایا ؟ ملک کا انجام کیا ہوگا ؟ ساری قوم بے چین تھی کہ ار کانِ سلطنت کیا فیصلہ کرتے ہیں ؟ عوامی بغاوت رین کہ

ا وهر ملک حبشہ کی پڑوکسی ریاستیں موقعہ کی تاک میں تھیں کہ جلد ازجلد اس بے تخنت و تا ج کے ملک پر قبضہ کرلیا جلئے۔ ہمران پی خبریں گشت کرنے نگیں کہ فلاں ریاست تملہ کرنے کی تیا ریاں کر رہی ہے دیگر فلاں نکل چکی ہے وغیرہ وغیرہ و ان غیرمتوقع خبروں سے جہال اہل حبشہ خوفز دہ تھے از کا اِن سلطنت بھی ہے جین و پر بیٹان تھے۔

آخر بُوڑسے بُرِی کارارکان نے مشورہ دیا کہ اکس وقت ملک کی صافلہ۔
وسلامتی کے لئے صرف ایک ہی صورت سعے کہ شہر بدر کردہ شاہزاوے کو وا پس
ایا جائے اور اکس کی سرکردگی میں نظام حکومت وُرست کر لیا جائے، علاوہ ازیں
قوم کی اکثر بہت مشاہزادے اصحکہ کی شہر برری سے ناراض بھی ہے اور اکس کے بوا
کسی اور کو اپنابا درشاہ تسیم کرنا بسند نہیں کرتی ، اکس طرح ملک وقوم کی صفا ظت
وسلامتی کے لئے اس کا واپس لانا صروری ہے۔

بور سے تجربہ کاروں کا یہ مشورہ ادکانِ سلطنت کو بسند آیا، شاہزا دے اِسْحَد کی تلائش میں نبکل پڑسے اور بہت جلد اُن کو واپس لاکد اس کے سر برملک کا تائے رکھا اور سب نے اطاعیت قبول کی، بھرصرب روا بہت اُن کا احتب بجائتی سَاه البغاشية سَرَ الله عَدَ الله الله عَدَ الله عَدَ

ہجرت کرجائیں اور اپنے ایمان واسلام پرقائم دہیں وہاں کابا درشاہ بخاشی نیک ل انصاف بسندا درم ہربان حکمراں ہے اکس کے ملک میں سی پربھی ظلم نہیں ہوتا جب اسلام کوغلبہ ہوگاتم اپنے ملک مکتم المکرّمہ واپس اَ جانا۔

مُسلمانو*ل کی بہلی ہجرخت*:۔

مسلانوں کی بہبی جاءت جن کی تعداد گیارا مردیا ہے خورتیں (جمار افراد تھے) ما و رصب شد نبوت میں ملک عبشہ ہجرت کرگئی۔

ان پیں سیرناعمان بن عفان اور اُن کی اہلیہ سیدہ رُقیۃ بنت رسول النارُ اسریک میں اہلیہ سیدہ رُقیۃ بنت رسول النارُ سنریک میں کہ یہ صفرات جدہ کے ساحل سے سوار ہوئے۔ (فع الباری ج عدمن ا

میسلمانون کی دوسری بجرت بر

کے مشرکین نے بہلی جاعت کے ہجرت کرجانے کے بعد مسلمانوں کی ایذار رسکانی ہیں دوجےندا ضافہ کر دیا۔

تاریخ نے اکس ظلم وستم کے بے شمار واقعات نقتل کئے ہیں جس کے برط ھنے سے دل چاک چاک ہوجا تا ہے ، ایک سال بعدر بول الشر صلے الشرعلیہ وسلم نے بھر اجازت دی کرمسلان مکسے مبتر بہجرت کرجائیں۔

اس قافلہ کی جملہ تعداد اکسوسین افراد پرشتل تھی جن میں مرد جھیالٹی اور عورتیں سرع الحقی ہیں۔ ملک حبیثہ یں انھیں قیام کی اجازت مل گئی صحابہ نے وہا ب عدل وانصاف کے علاوہ جین وسکون کا بہلا تجربہ پایا، حبیثہ کے باوشاہ نجاشی نے نفیس ایسے ملک میں پوری آزادی وے دی کہ وہ اپنے مذہب کے طوروط سے بلا کسی ما خلت انجام دے لیاکریں۔

# قریشی سازسش :۔

کین قریض کے بان ظالموں کوسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کے ترک وطن کرسنے سے بھی سکون نہ مطااور وہ اِسس سوج میں بڑ گئے کہ کسی طرح ان مسلمانوں کو جبشری بھی بناہ نہ طے، آخر کار انھوں نے قریش کے دوجہاں دیدہ سروار عروبن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو نتخب کیا اور قیمتی ہدایا دے کر باوشاہ نجاشی کے بال روان کیا۔

براہی ربیعہ و حب یہ بریدی کا جو یہ تو ملک کے سربراور وہ نوگوں سے ملاقات کیں جب خبشہ پہونچگران وونوں نے بہتے تو ملک کے سربراور وہ نوگوں سے ملاقات کیں اور انحصیں تضفے تھا تھن ویئے اور ابنی اً مرکی عرض بیان کی کہ اِن نوجوا نوں نے ہارے ملک میں اندتنار وتفرقہ پریدا کر دیا ہے اپنے آبا تی دین کو چھوڑ کرایک نیا دین اختیار کر لیا ہیں جو دیت ہے جو ایک تعدیم مذہب ہے۔ وان کی کر لیا ہیں جو دیت ہے جھائی بھائی میں عداوت و تعرفی بیدا ہوگئی ہے، بہتر ہے یا انباب سے بغاوت کر دیے ہیں، ملک کے نظام میں خلل پڑگیا ہے، بہتر ہے یا ان سب کو اپنے ملک سے با ہر کر دیا جائے یا کھر ہمارے حوالہ کر دیا جائے ہم اِنکا خود انتظام کر دیں گے اس سلسلے میں آپ مفرات اپنے با دمشاہ نخاصی کے بہاں خود انتظام کر دیں گے اس سلسلے میں آپ مفرات اپنے با دمشاہ نخاصی کے بہاں جماری سفارت می کا دمشاہ نخاصی کے بہاں جماری سفارت کی ب

## بخاسِتی کے در کارمیٹ سازش د

اس کے بعد قریش کے بینمائندے بخاشی بادرشاہ کے درباریں اُئے، دربار میں واخلہ کے وقت بادرشاہ کو اُئسی طرح سجدہ کیا جیسا کہ اُئس کی قوم کیا کرتی تھی۔ بادشاہ نجاشی نے دونوں نمائندوں کا گرم جوشی سے استقبال کیا جیسا کہ اُئس نیک فطرت بادشاہ کی عادمت تھی۔ بھر دونوں نمائندوں نے بادرشاہ کی فدمت میں۔

ورباری نے فوری عرض کیا، با درشاہ سکامت! قریشی نما مندے ورست کہتے ہیں، اِن فراری نوجوا نول کا ہمارے ملک میں قیام کرناخطرے سے خالی ہیں دیقیناً ہم ان کے نئے وین سے نہ واقف ہیں اورز کہی اِکس کانام مشناہے ؟ بہتر یہ ہے کہ سَّاه النَّالَيْ عَصَيْنِي مِنْ النَّالَةِ مِنْ النَّالَةِ مِنْ النَّالَةِ مِنْ النَّالَةِ مِنْ النَّالَةِ مِن

انھیں قریشی نمائندوں سے حوالہ کر دیا جائے ، تاکہ ہم بھی خطرات سے مخوط ہوجائیں۔ اکس محروفریب اُمیز گفتگوسے باوشاہ نجائٹی کی فہم و فراست بچھ مطنن نہوسکی کہا ٹھیک ہے۔

کیوں نہ ہم خور اِن نوجانوں سے معلوم کرئیں کہ کیاوا قعہ ہے ؟ اگرانھوں سنے کوئی شراختیار کیا ہے تو ان کو ان کی قوم کے حوالہ کر دیں گے اور اگرایسانہیں تو ہم کسی کو طلماً شہر بُدر نہیں کریں گے اِن کا قیام مُبارک خیال کیا جائے گا۔

پیمراچانک لیج برل کرکہنا مشروع کیا، الشرکی تمم ! میں اسٹے خدا کا فضل وکرم کیمی میں اسٹے خدا کا فضل وکرم کیمی فراموسٹ نہیں کرسکتا جبکہ میری قوم نے جھکو بھی میرے ملک سے شہر بُدر کر دیا تھا بھم الشرنے بہت جلد مجھے اسٹے وطن پہونچایا اور دشمنوں اور حاسدوں کے شرسے میری حفاظت فرمائی اور اسینے ہاہے کا تاج میرسے مئر پررکھا۔

ر والنرميَّةُ عَالِمُكِرِم سِي إِن يؤجِ انوں كوجب تُكُ خود إِن سِے گفتگونه كرگوں ، رو رسان الله مي ا

ا بلِ مُدّے حالہ ہرگزنہ کروں گا۔

دوسرے وک با دستاہ نے اُک نوجوانوں کو اسنے وربار میں طلب کیا، نوجوان فکر مند ہوگئے کہ کیا حادثہ پرسٹس آیا ، اگر ہا دستاہ ہمارے وین کے بارے میں دریافت کرے توہیں کیا جواب و پناچاہیئے ہ

عیر ملک بن اپنے دین کی ترجمانی کون کرے ؟ اورکس واح کرے ؟ ایسی تشویش بین دن گزرگیا، دوسرے دن بادرخاہ کے دربار بین حاصر کئے گئے تو وہاں ایک اورصورت حال سے دوچار ہوگئے۔ کمیم المکرم کے دوسر وارع وبن العاص اور عبدالشربن ابی ربیعہ کوبا دہشاہ کے بہویں بیٹے دیکھا اور ان کے اطراف جَبشہ کے مذہبی بیشواؤں کی ایک بڑی جاعت کو بیٹے دیکھا جن کے اگر و ڈی والی کا بین رکھی ہوئی تھیں۔

نودارد سلم جوانوں کو اکس منظرنے اور بھی متفکر کر دیا، سکتہ کی سی حالت ہیدا ہوگئی، بہرحال درباریں داخل ہوتے ہی نوجوانوں نے اسلامی طریقر پڑالٹسلام علیکم " کہا اور اپنی جگر بیٹھ سکتے۔

اچانک عروبن العاص نے نوج الوں سے کہا۔

يركيابات بهدكم تم لوگوں في اوشاه كوسجده نبيس كيا ج كياتمكو باورثاه كى تعظيم

کا اتکاریے ؟

مفرت معفرت معفر بن ابی طالب نے برُجُت کہا، ہم اللہ کے ہواکسی اور کوسجدہ مہدت کہا۔ ہم اللہ کے ہواکسی اور کوسجدہ مہدن کرنے ہے۔

بادرشاہ بخاشی نے جواب سُننے ہی اسپنے مُرکوح کمت دی اورتیجیب سے نوجِانوں کو دیکھا اور کہنے لگا نوجِوا نو! آبِخروہ کونسا دین ہے جس کوتم کوگوں نے اسپنے سلئے پسندکیا ہے اور اپنی قوم کے آبائی نرہمب کو ترک کیاہے ؟ اگرکوئی نیا وین ہی

اختيار كرنا تحا توميرا مرمب (عيسائيت) جوقد يم دين ب اختيار كركية؟

ً بادرث و کے اس بوال پر حفر رت جھز بن ابی طالب (ربول الشر صلے اللہ علیہ کم

کے جیازاد مھائی) نے کہا،

باوتشناه سلامت! بممنے کوئی نیاوین اختیار نہیں کیا ہے بلکہ ہماری قوم کے ایک القاوق، الاین فرو محدین عبداللہ (صلے اللہ علیہ کسنے قدیم سیخافرا موش کرڈ کی القاوق، الاین فرو محدین عبداللہ (صلے اللہ علیہ کسلم کے المب ویم کوئٹرک کا کاریکیوں سے فورو ہدا بہت کی جانب رہنمائی کرتاہے۔

بادرشاه سلامت! بهم کفرومنرک کی زندگی بین مبتوں کی پُوجاکرتے تھے زُمْداری کا حق اوا نہ کرسے تھے دُمْردہ کھا یا کرتے تھے، بُرسے کا مول بین ولیسی کا حق اوا نہ کرتے تھے، جمام ومُردہ کھا یا کرتے تھے، بُرسے بُرسے کا مول بین ولیسین دکھتے تھے، برط وسیوں کا حق اُوا نہ کرتے تھے، بہم بین طاقتور کمزور کوستایا کرتا، چوری ڈاکہ جارے بہاں کوتی عیب نہ تھا، ہماری مورثیں محفوظ نرتھیں، زِنا، سُود، دیثوت، مشاه البخاشي تأباين عكسكسين شراب نوش بهارے معاشرے کالین دین تھا، ا پیسے گھنا وینے و تاریک ماحل میں الٹرنے ہماری قوم میں صَواقت، أما نت، دُیا منت، مثرافت کاایک مجسّم انسان کواپنی رسالت ونبوّت کے نئے منتخب کیا، ، يم اس ك حسب ونسب كونوب جانع بي اس في زندگى يس كيمي جموع بنيس كِما، اس كى صكدا قت بردوست وتعمن سب متفق بيس مس نے ہميں أكا وكيا، اور اِن فواحش ہے ہمکومنے کیا، اللہ وَاحِد و اَحَدُ کا درمس دیا اور اُسی کے اُسے سجده ریز بوسنے کا حکم ویا، میخروں، درخوں، مبتوں کی عبادرت سے منع کیا۔ علاوه اذین صلر رحی ، بروکسیول سے حسن معلوک کاحکم دیا ، حرام کار بول ، قَسْل وغارت كرى سے منع كيا ، جھُوٹ بُہتان، فخش، الِ يتيم سے بيچنے كا حكم ديا، ہم نے اسس رسول کی تعلیمات کوقبول کیا یہی ہمارا دین، بہی ہمارا ندہبے، بآورشاه سُلامت! ہم نے یہ کوئی نیا دین اختیار مہیں کیا بلکروہی بیجادی<del>ن ہ</del>ے جس کی تبلیغ سیّدنا ابرا ہیم علیہ السّلام اور اُن کی اولا دسیّدنا اسمٰجیل ، اسمٰق مربعقوب ّ كُوسف إور بني اسرائيل كے تمام انبيار مُوسىء، باركون ، داؤد، سيمان، زكريام، یجائی محتی که بنی ا مرائیل کے آخری ن*ی سیدناعیسیٰ بن مریم منے یہی* تعلیات پیش کیں ہیں،ہم نے اسی دین کو اختیار کیا ہے یہ کوئی نیادین نہیں ہے۔ بادرا ه سلامت! بمارسه اسسعل بربماری قوم بم سے ناداض بوکئ اور ہم پر اوراس ربولِ مُرسَل پر طَلَم وستم کے بہار گرائے ہیں، ہم اپنے وطن میں تحقوے، بیاسے اور بیم ہوسکتے ہیں، قوم نے ہمارا باکر کاٹ کرد کھاہے ایسے سنگین حالات میں ہمارے ربول نے ہمکومنٹورہ دیا کہ پڑوسی ملک حبشہ چلے جائیں جہاں کابادرشاہ عُدل دانصاف، اخلاق وعادات میں ممتازہے اُسس کے ملك من ظلم وستم نبيس بوتا ومال أمن واستقراري دولت نصيب بيد آسے باورشاہ! ہم اپنے دین وا پمان کی حفاظ مت کے بیٹے آپ کے پہاں

ت مخترت معفر طیار منسنے اپنی ثلاوت پوری کی اور آیت میں پر تلاوت کا ایس کا ایس کا اور آیت میں پر تلاوت کا ایس کا

اختشام کیا۔

جب تلاوت ختم ہوگئی توبادرشاہ بخاشی قریشی نم مُندوں کی طرف مُتوجّه ہوا اور کہا،

الله کی قسم! یہ وہی کلام سے جسس کوستیدناعیسیٰعلیہ السّکام للے تھے، دونو کلام ایک میں مصدرسے جاری ہوئے ہیں ۔

میمر برکھرے درباریں اعلان کیا، الٹر کی قسم! اِن نوجوانوں کو بھی تہارے برین رکھا

یه که کران هم کھرا ہوا، مجلس برخواست ہوگئی، سب نوجوانوں کواکرام واحرام سے سفاہی مہمان خانہ نتقل کر دیا گیا، عروبن انعاص اور عبداللہ بن ابی ربیحا بنی ناکامی ونام ادی پرتراپ اٹھے۔

له مورة مريم بإره ملا آيت ملاا تا عدى ترجر قراك ين ديكه يا جائد

مشاه نجانتی نے جبب یہ بات سمشی تو ان نوجوانوں کو بچھ طکسب کیسکا اور دريا منت كييا به

مجعفر بن ابی طالب اسے اکس کا جواب اکس طرح دیا:

دربارسے ناکام واپس ہوسگتے۔

## بخاوت کے آثار بہ

ملک حبیشہ ایک مذہبی اور دولت مندر باست تھی، ملک میں یہ تخریک جبلائی گئی کہ باوشاہ بخاشی ہے دہن ہو گیا ہے اسس نے اپنا آبائی خرہب جیور کرنیا دہن اسلام اختیاد کرلیا ہے المس کو تخت و تان سے معزول کردیا جائے۔ ملک میں یہ تخریک عام ہوگئی اور بغاوت کے آثار ببیا ہوئے۔

شاہ نجاستی نے ہمنت نہ ہادی، نہایت مس کو ان کی سے اس تحریک کی گئے نے
سے پہلے ان مہا جرین اوّلین کوطلب کیا اور صفرت جعفر بن ابی طالب ہے کہا کہ
یں نے ساحل سمندر پر آب صفرات کے لئے نئی کشتیاں تیار کرر کھی ہیں ملک
میں بغاوت کے آثار پریدا ہوگئے ہیں ، آب حضرات ہروقت باخرد ہیں ۔ جونہی
کوئی ناگوار خبر سے اور میں سٹکست کھاجاؤں تواک حضرات ملک جھوڑویں اور سفر

مسلانون کو یه جایت دید کر کاغذوقلم طلب کیااوریه عبارت بکھوائی ، اکشیک ڈاک گارال ارالا ارالا کی محکمت گارا عب کی و وخیات کی مسیلم، و اسٹ کھی ای ویشی عبث ارتبرود مولک وخیات کی مشیلم، و اسٹ کھی ای ویشی عبث ارتبرود مولک و

متر یجیک ارسی اور بین گواہی ویتا ہوں الٹر کے سواا ورکوئی معبُود ہیں اور محمد الشرک اور کوئی معبُود ہیں اور محمد (مطالع الٹر علیہ کوئی اس کے بندے اور خاتم النتہیں ہیں۔اور گواہی دیتا ہوں کر سیدنا علیہ کی (علیہ لٹلام) الٹر کے بندے اور اسس کے دیتا ہوں کر سیندہ کوئی روح اور اسس کا خاص کلمہ ہیں جس کوباک دوشیزہ سیدہ مربع کے بُطِن میں ڈالا گیا۔

بهمرائس كاغذكوابن قباك ينج رسيف بربانده ليااور باغيول كى جارس

ملک حبشہ کا یہ عارضی طوفان ختم ہوا، مکہ المکرم میں دیول الٹر صلے الٹر علیہ وسلم کو یہ خوشخبری میل کہ قوم کی بغاورت ناکام ہوگئ اور ا، بل ملک نے شاہ نجائٹی کو جول کر لیا ہیں۔ مہاجرین اولین کے تعلق سے جواند پیشے قریب نے بریدا کئے تھے وہ بھی ختم ہو گئے اور یہ اطلاع کہ با دشاہ بخاشی اسلام اور مسلما نوں سے وت ریب

ہوگئے ہیں۔

مئے چھرکے اُوائل میں بنی کریم صلے اللہ علیہ کوسلم نے جن چھ با وشاہوں اور دؤملہ قبائل کو اسسام کی وعومت دی ان میں ایک خط مخاصی کے نام بھی تھا جسکو حفرت عمرو بن اُمیۃ انضم کی لیکر باوشاہ نجاشی کے بہاں گئے تھے۔

ر بیت او بخاشک کے درباریں ایسے وقت بہونچے ہیں جبکہ تمام اُرکانِ سلطنت

سے دربار بھراہوا تھا۔

بن و نجاشی نے اسی وقت کتوب گرامی کولیکرا بنی آنکھوں سے لگایااور سکر پرر کھااور کھول کر پڑھا، بچراپنے تخت سے پنچے اُ ترا اور سب کے سامنے دین اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، اور اپنی عقیدت و محتبت کا اس طرح اظہار کیا۔

«اگرمجھے فرصت مِلتی توائع ہی محد صلے اللہ علیہ وسکم کی خدمت میں حامِنر ہوتا اور اُپ کے قدم مُبارک کو بوسہ دیتا "

پھر مکتوب گرامی کا جواب میکھوایا اور اسٹے قبولِ ایمان واسلام کی اطلاع دی اور یہ بھی اطلاع دی کہ مکتوب گرامی کے سلنے سے پہلے ہی آ ہے کی نبوّت کا عتراف کی سابقہ

اس عظیم و برمسرت محفل میں رمول الد صفے اللہ علیہ وسلم کے سفیر عمروب اُمیہ رہے ۔ فی آیٹ کا دوسرا مکتوب گرامی سفاہ بخاشی کے حوالہ کیا جس میں نجاشی کے نام رسول اللہ صفے اللہ علیہ وسلم کا وکالت نا مرتھا کہ ابوسفیان کی صاحبزادی رُملہ بنت ابی سفیان سے (جن کو اُس کے شو ہر عبیداللہ بن جھش نے طلاق دیدی تھی) ابنی وکا لت میں میرا رنکاح کر ویا جائے۔

نجاشي كاليك تاريخي كاربًا مرّ.

مَدِّهُ المكرِّمه على ملك حبيث كى جائب مسلما نوں كى دَنُّو بِجرَّيْنِ مِشْهِور بِي بِيلى بَجِرَّ

ما حول بی*س کیونگر* قبیام کرسکتی تھیں۔ آخر کا رئرمار بہنت ابی سفیان نے وہ بی اختیار کیا

جوالتراوراس کے دسول کو پسندتھا، مین نه شوہر کواختیار کیا نه نصرانیت کو قبول کیا اور زہی اپنے باپ کا گھر پسند کیا بلکہ اپنے شوہ سے طلاق لے لی۔ ملک حبیثہ ہی ہیں ایمان واسلام کی حالت پر رہنا سُہنا پسندکیا جینکہ الٹر کا کوئی

فیصلہ جادی نہ ہوجائے۔

رسُول لله صلّالله عليه ولم كاعقد زياح بر

شاہ نجاشی نے ربول الشرصلے الشرعلیہ وہم کے نکاح کی تاریخ مقرد کی اور زبکام کے دن ور باریس داخلہ کی عام اجازت رکھی، ارکان سلطنت کے علاوہ قبائل کے سرداروں کو بھی مرعوکیا، إن بیں مہاجرین اقلین کو بھی دعوت دی جسس کے رئیس مفرت جعفر بن ابی طالب شخصے۔

کر حبب دربار بر ہوگیا توٹ ہ نجاشی نے پہلے الٹر کی حُدو ثنا کی بھراکس طرح

نحطاب كيبا:

حضراًت؛ دیول الٹرصلے الٹرعلیہ کو کم نے مجھ سے اپنی اس نواہش کا اظہاد کیا سے کریں اپنی وکالت کے تحت زمل مبنت ابی سفیان کا نکاح اُب سے کر دوں ، اسس خدمت کی انجام وہی کیلئے ہیں نے یہ ذیر داری قبول کی ہے۔

لِنْدَا السَّعْظِمُ اجْمَاع کی موجودگی میں اُپ کا عقد نکاح برمبرطار سُو دیناز کی محاب کا عقد نکاح برمبرطار ویناز کی کا بیار در اُلٹر کے مطابق سیّدہ دُملہ بنت ابی سفیان (اُلٹر حبیبہ اُسکے وکیل خالدبن سعید کی خدمت میں پہیٹس کرتا ہوں ۔

اس پرسیده آم حبیب کے وکیل استھے پہلے الٹری حُدوثنا کی بھرکہا: یں اپنی مؤکل در رہزت ابی سفیان (اُم جبیب ) کے دیئے گئے اختیار بر حضرت رسول الٹرصلے الٹرعلیہ وسلم کاعقد زیماح قبول کرتا ہوں -الٹراس

له چاد تی دینا در مرخ ، ایک دیناد مساوی ایک توله ونا بواکرتا تھا -

نکاح میں برکت دے اور ونیا وائرت کی خوشیا ل نصیب ہولاء۔

## سامان جهيئ زبه

زیاح کی مجلس برخواست ہوئی، بادشاہ نجاشی نے دوّعد دبئی کشتیاں تیار کروائیں، بھرام المومنین سیّدہ اُم حبیر بنزلید) اور اُن کی صاحبزا دی حبیبہ اور ماباقی صحابہ کو مدینہ منوّدہ روانہ کیا۔ قافلہ کے ہم اہم حبیبہ اور کی حبیبہ ایک بڑی تعداد تھی جورمول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی ذیارت کرنے اور اکبیجہ بیجے نمازا داکر نیکے شاق تھے۔ اس پورے قافلہ پر مضرت جعفر بن ابی طائب کوا میرمقرد کیا۔ اُم المومنین کیلئے سامان جہزیں وہ سب کھے فزاہم کیا جوشاہی نواتین کے جہزیں

ا مُمَّا المُمِنِين كِيكَ مِنَا إِن جَهِزُمِين وه سب بِحَدِ فِرَا بُهِم كَيا جِرْمَا بِي خُواتَيْنَ كَے جَهِيزي ديا جا ماہے۔ رمول التر صفے التر عليه وسلم كى خدمتِ اقدمِس مِيں فيمتى بِدُليا ور يحفے

دوا دسکئے کئے۔

علاوه اذیں ملک حبیثری نهایت قیمتی ونا در نکڑی کے بین عدد عُصاحب کو صرف بادشاہ ہی استعال کرتے ہیں آپ کی خدمتِ اقدس مخصوصیت کیسا تھوپیش کئے، دان بین عُصایس آپ سنے ایک قداسنے پاس رکھا جوسفر کے موقعہ اور جمعہ وعیدین کے ضطبوں میں مہارا لیا کرتے تھے اور مدینہ منورہ میں سیدنا بلال حبشی اسسی

عُصاكونيكرنى كريم صلح الله عليه وسلم كاتع چلاكرت تھے۔

بنی کریم صلے اللہ علیہ کو کم کی وفات طیبہ کے بعد سیدنا ابو بجر صدیق شکے آگے آگے اسکے اسی عصا کو لئے جا جا تا تھا، پھر حب سیدنا عربن الخطاب کی خلافت کا دورآیا توصفرت سعدا لقرظی خاسی عصا کو لئے اُن کے آگے آگے جا کرتے تھے۔ اِسطرے عصد دلاز تک

اله الم من جدبه ومول الترصل الترعيد ولم كعقد بكاحين اكرقيامت تك المنت مسلم كم مان قراد باكن اس وكار كري كوبعد أبيكا لقب أم المونين قراد بايا - (بودة آحزاب آيت ملا) الله صاحرا دى جديد فريد شريبيل شو در بديدً النوبن جحش كى بيئ تعين - دیگرخلفار بنواکمیٹر کے آگے اِن کے حارِس یہی عَصائے چلاکرتے تھے۔بقیہ وَوَّعِصَا یں آپ نے ایک سیدنا عربن الخطاب کو دوسراسیدنا علی بن ابی طالب نوعنایت حسر مایا تھا۔

شاہ بخاشی نے اِن ہما یا اور تحفول میں ایک نا دروشاہی زیور بھی بہتیں کیا تھا جسیں قیمتی موتی اور ہیرے جڑے تھے، نبی کریم صلے الشرعلیہ وسلم نے یہ نا در زیور اپنی نواسی اُما مرش (سیّدہ زیزبے کی صاحبزادی) کوعنایت فرایا۔ دیتے وقت فرایا حبیثی اس زیورسے اُواستہ ہونا ہے

#### وَفات نجاشِيُّ بـ

فتح مکرت سے بچھ پہلے شاہ بخاشی کا انتقال ہوگیا، وی اہلی نے آپ کواطلاع دی آپ نے سے صحابہ کوام نہ کو جمع کیا اور فرایا ، آئ تہا رہے بھائی اُصُحُر (نجاشی) انقال کرگئے ہیں جمعا بہ کی صف بندی کی بھرائن کی تمازِ جنازہ غائبانہ اُدا فرائی۔

مَ ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ آئَ ضَالًا وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَثُوالًا ـ

عبد الرحمان غفرائه ۲۰. دوا نقعده سلالاله جده (سوُدی عرب)

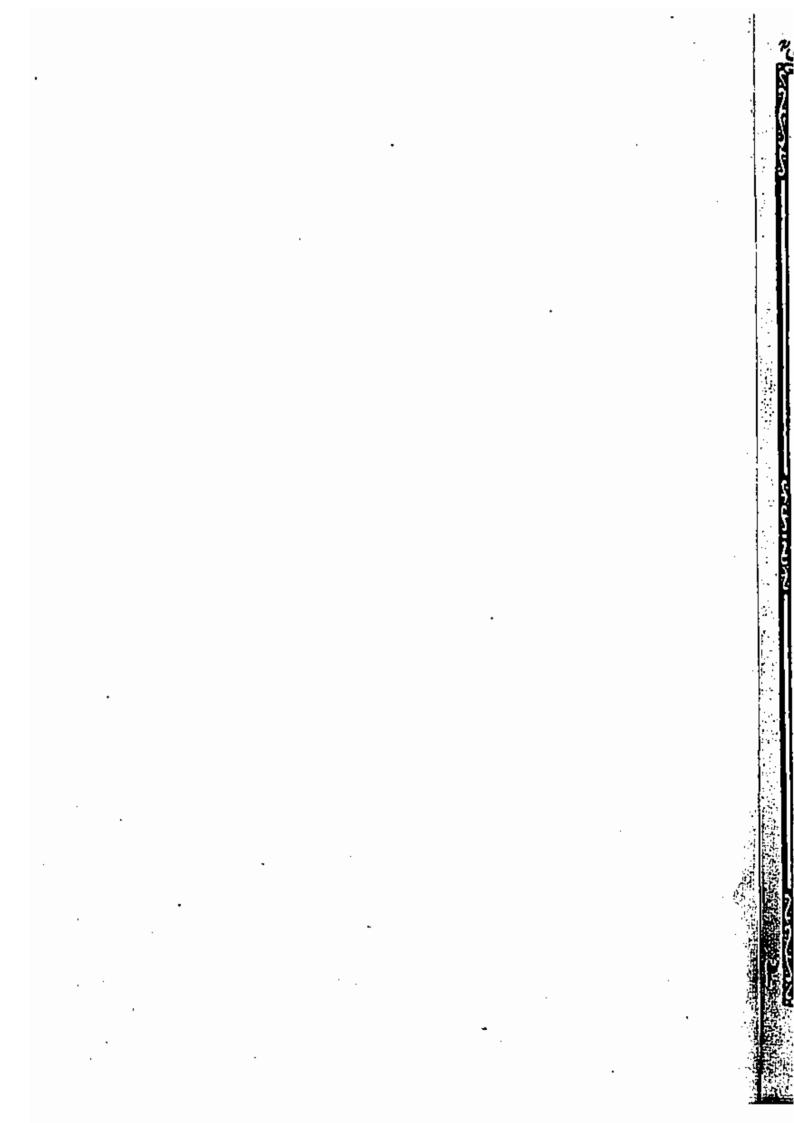